



٥ دولتِ قرآن كى قدر وعظمت

٥ اسلام اورجديد اقتصادى مسائل

٥ ولى بياريان اورطبيب رفعانى كى مزورت ٥ ونياسے دل دلكاؤ

٥ جوف اور اس كى مرقب صورتين

٥ كيامال و دولت كانام دنياب؟

٥ امانت مين خيانت

و وعده فلاتي

٥ برول كى اطاعت اوراد بح تقاض

و معاشرے ی اصلاح کیے ہو؟

٥ خطب تكاح كى ايميت

و تجارت دين بعي، دنيا بعي

حضرت ولانا مفتى فَكَن تَعَي عُمْماني مَنْهُ



# (بملاحقون عن الميشد محفوظ مين

خطيات : حضرت مولانا محدق عثمال مرامالها

ضبط دَرْتِب : محدعبدانتُّم بِين مقل : جامع مبحد بيت المكم بُكنَّن آنبال كاحِي -: 1200

تاریخ اشاعت : دمبر ۱۹۹۳ء

17:33 توران:

ناشر: مين اسلامك ببلشرز- ١/١٨٨- لياقت آباد- كراجي ١٩-

بابتمام: ولى الله ميمن-

حكومت إكسنان كابي وأنبش رحيطرليش ممرو ١٣٥٤٩

#### ملنے کے یے

- 🔾 ..... ميمن اسلامك پلشرز، ١٨١٨- لياقت آباد، كراجي ١٩-
  - O ..... اداره اسلامیات، ۱۹۰ انار کل- البور-
    - O ..... اوارة العارف- وارالعلوم كراجي سا-
      - O ..... وارالا شاعت اردو بازار كراجي
  - 🔾 ..... كتب فانه مظهري كلثن اقبال كراجي
    - O ..... مكتبه دارالعلوم كراجي اا-

#### بشيعالله الركفلن الركيث

# يبيش لفظ حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب مد ظلهم العالی

الحمد لله وكغن وستسلام على عبادة الذين اصطفى

!will

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقرکی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مبحد البیت المکرم گلش اقبل کراچی میں اپ اور سننے والوں کے فائد ب کے بعد جامع مبحد البیت المکرم گلش اقبل کراچی میں اپ اور بنن کی باقش کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہرطبقہ خیل کے حضرات اور خواقین برکے ہوئے ہیں، الجمد للله احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضله تعلل سامین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ الله تعلل اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بناتیں۔ آئین ۔ آئین

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے کچھ عرصے سے احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب ا احتر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرواشاہت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بغضله تعالیٰ ان سے مجمی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيسٹوں كى تعداداب غائبا سوت زائد ہو كئى ہے۔ اننى يس سے پكو كيسٹوں كى تقدر موانا مبداللہ ميمن صاحب سلم نے قلبند بھى فرماليس، اور ان كو چھوٹے چموٹے كى تقدر موانا مبداللہ ميمن صاحب سلم نقار مركائيك مجموعہ "اصلاحی خطبات" كے نام كائيك مجموعہ "اصلاحی خطبات" كے نام سے شائع كر دہے ہيں۔

ان میں سے بعض تقاریر پراحقر نے نظر مائی ہمی کی ہے۔ اور موانا موصوف نے ان پر ایک مغید کام بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بردہ می ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی مئی ہے، لنذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کمی مسلمان کو ان باتوں سے فاکدہ پنچ تو یہ تحض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر تیل الحد للہ، ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر ماندین کو این اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساخت سر خوشم، نہ بہ ندش بستہ مہو شم

نفسے بیاد توی دئم، چہ عبات دچہ معانم

اللہ تعالی این فضل و کرم ہے ان فطبات کو خود احقر کی اور تمام قد کمن کی

اصلاح کا ذرایجہ بنامی، اور نہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ابات ہوں۔ اللہ تعالی ہے

مزید دعا ہے کہ وہ ان فطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس فدمت کا بہترین صلہ عطا

فرائمں۔ آمین۔

محمر تعنی عنیانی وار العلوم کراچی ۱۹۳

# بم الله الرحن الرحيم عرض **ناتثر**

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی تیسری جلد آپ تک پینچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جلد آفی کی معبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف عید خالف کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الجمد الله، دن رات کی مخت اور کوشش کے نتیج میں صرف تین ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہو کر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر کرم جنب مولانا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دو سری معروفیات کے ساتھ اس کام کے لئے اپنافیتی وقت نکال، اور دن رات کی انتیک مخت اور کوشش کر کے جلد اللہ عواد تیار کیا، اللہ تعالی ان کی صحت اور عمر میں برکت عطافرائے۔ آمین۔ فرمائے۔ اور مزید آگے کام جلری رکھنے کی ہمت اور توثیق عطافرمائے۔ آمین۔

ہم جامعہ دار لعلوم کراچی کے استاد حدیث بناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب

دظلم اور مولانارانت علی ہشی صاحب دظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنوں نے اپنا قیتی

وقت نکل کراس پر نظر علی فرمائی، اور مفید مشورے دیے اللہ تعالی دنیاو آخرت میں ان

حضرات کو اجر جزیل عطافرمائے۔ آمین اس کے علاوہ ہم مولوی محمہ طارق آئی اور مولوی

سفیر احمہ خاقب مشمیری کے بھی شکر گزار ہیں۔ جنوں نے احادیثوں کے حوالوں کے

سنیے میں اور تھی مضامین کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعلون فرمایا۔ اللہ تعالی ان دونوں

حضرات کو جزاء فیر عطافرمائے۔ آمین۔

تمام قار من سے دعائی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید آھے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافرمائے۔ اور اس کے لئے دسائل اور اسباب میں آسانی بیدافرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطافرمائے آمین۔

ونی الله سیمن میمن اسلامک پبلشرز لیافت آباد۔ کراچی

# ا جمالی فهرست خطبات

| مني | عنوان                              |
|-----|------------------------------------|
| n   | (۱۷) اسلام اور جدید اقتصادی مسائل  |
| 79  | (۱۸) دولت قرآن کی قدرو منزلت       |
|     | (۱۹) ول کی بیلریاں                 |
| 14  | (۲۰) دنیا سے دل نه لگاؤ            |
| rs  | (٢١) كيامل و زولت كانام وياعي؟     |
| 10  | (۲۲) جھوٹ اور اس کی مروجہ صور تیں  |
| 104 | (۲۳) وعدم خلائی                    |
| 147 | (۲۴) خیانت اور اس کی مروجه صورتیں  |
| 194 | (٢٥) معاشرے كى اولاح كيے ہو؟       |
| **1 | (m) بروں کی اطاعت اور اوب کے نقاضے |
| 170 | (۲۷) تجارت، وین مجی، ونیا بھی۔     |
| YPL | (۲۸) مطبه نکاح کی ایمیت            |
|     |                                    |
|     | 2.1                                |
|     |                                    |
|     |                                    |

# تفصیلی فهرست مضامین (۱۷) اسلام اور جدید اقتصادی مسائل

|      | 0 | 2.5                                  |
|------|---|--------------------------------------|
| صفحه |   | عنوان                                |
| **   |   | آج کاموشوع                           |
| ra   |   | اسلام ليك نظام زندگ ب                |
| 10   |   | ا "مغیشت" زندگی کا بنیادی مسئله شین  |
| 14   |   | ا اصل منزل آفرت ہے                   |
| 14   |   | دنیا کی بهترین مثل                   |
| TA   |   | معیثت کامفهوم                        |
| YA   | 4 | رجيحات كالعين                        |
| 19   | * | وسائل کی شخصیص                       |
| r.   |   | تشيم آمنی                            |
| ٣.   |   | ا ترقی                               |
| F.   |   | مرمليه دارانه نظام مين ان كاحل       |
| rr   |   | ا اشتراکیت میں ان کا حل              |
| 77   |   | ا سرمایه دارانه معیشت کے بنیادی اصول |
| 24   |   | ا اشتراکیت کے بنیادی اصول            |
| 10   |   | ا اشتراکیت کے نائج                   |
| 20   |   | وه ليك غير نطري نظام تعا             |
| ry   |   | ا مرملیه دارانه نظام کی خرابیاں      |
| 79   |   | ا اسلام کے معاثی احکام               |
| 4.   |   | د ي پايتري                           |
| pri  |   | ا سودی نظام کی خرابی                 |
| CT   |   | شرکت اور مضاربت کے فوائد             |

| Λ.  |  |
|-----|--|
| e . |  |

| صفحه | عنوان                                     |
|------|-------------------------------------------|
| سنحد | ۲۲ جواترام ب                              |
| 4    | ٢٣ ذخره الدوزي عاجاز ٢                    |
| 44   | ררי ו צייון                               |
| 07   | ٢٥ اخلاقي پايندي                          |
| 44   | ٢٧ قانونی پابندی                          |
| 16   | ۲۷ څلام                                   |
|      | (١٨١) دولت وال قدرونزلت                   |
| ar   | ا نعت و دونت قران کی قدر                  |
| 24   | ٢ قرآن كريم اور محابه كرام "              |
| 00   | ٣ قرآن كريم كى علاوت كاجر                 |
| 00   | ٣ قرآن كريم سے غفلت كا باعث               |
| 04   | ۵ در حقیقت مفلس کون ہے؟                   |
| AA   | ٢ حقوق العباد كي الهميت                   |
| 4.   | ے مسلمان کون ہے؟                          |
| 41   | ٨ تعليم نبوي صلى الله تعالى عليه وسلم     |
| 44   | ٩ مسلمان کی عزت وعظمت                     |
| 45   | • ا وين اسلام كي حقيقت                    |
| 44   | ال عبرت آموز واقعه                        |
| 44   | ۱۴ جنت کی راحت اور جنم کی شدت             |
| 44   | ۱۳ همری زبول حالی                         |
| 14   | ١٢٠ ايك سئله ير دنيا كے تمام انسان شغق بي |

| صغى | عتوان                                   |
|-----|-----------------------------------------|
| 74  | ۱۵ غمه کی حقیقت                         |
| 1   | ١٢ غصه شه آنا بماري ب                   |
| ٨٣  | ے ا غمه میں بھی اعتدال مطلوب ہے         |
| ۸۵  | ١٨ حفرت على رمني الله عنه اور غميه      |
| AT  | ۱۹ حد اعتدال کی ضرورت                   |
| AY  | ۲۰ دل کی اہمیت                          |
| Λ4  | ۲۱ به اندیمی بیلریان بین                |
| A4  | ۲۲ دل کے ڈاکٹرز صوفیاء کرام             |
| AA  | ٢٣ تواضع يا تواضع كا و كھلوا            |
| **  | ۲۴ ایسے فخص کی آزائش کا طریقہ           |
| A9  | ۲۵ دوسرول کی جوتیال سیدهی کرنا          |
| 9.  | ٢٦ تصوف کيا ہے؟                         |
| 9.  | ۲۷ وخاکف و معمولات کی حقیقت             |
| 91  | ۲۸ مجلوات کانصل متعمد                   |
| 41  | ٢٩ شيخ عبد القدوس كنگوي كے بوت كا واقعه |
| 41  | ۳۰ مام ک آگ روش شیج                     |
| 47  | ٣١ الجمي مسرياتي ب                      |
| 91  | ۳۲                                      |
| ٩٢  | ٣٣ زنجير مت چموژنا                      |
| 95  | ٣٣ وه دولت آپ کے حوالے کر دی            |
| 40  | ۳۵ اصلاح کاامل مقعد                     |
| 44  | ٣٦ اصلاح باعن ضروري كوك؟                |
|     |                                         |

| صفحه | عنوان                                      |
|------|--------------------------------------------|
| 44   | ٣٧ لها معالج حماش يجيح                     |
|      | (۲۰) دنیا سے دل نه لگاؤ                    |
| 49   | ا دنیا کی راحت دین پر موقوف ہے             |
| 1    | ۲ " زهد" کی حقیقت                          |
| 1.4  | ۳ گنابول کی جڑ، ونیا کی محبت               |
| 141  | سابو بكر كوانيا محبوب بتامًا               |
| 1.1  | ۵ دل میں صرف لیک کی محبت سا عتی ہے         |
| 1.1  | ۲ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب محر شیں ہوں    |
| 1.5  | ے . ونیاکی مثل                             |
|      | ۸ دونحیتیں جمع نہیں ہو سکتیں               |
| 1.4  | ٩ ونیا کی مثل "بیت الخلاء " ہے             |
| 1-0  | ۱۰ ونیاوی زندگی و حوکے میں نے ڈالے         |
| 1-0  | ۱۱ شخ فريد الدين عطار وحدة الله عليه<br>۱۱ |
| 1-1  |                                            |
| 1•٨  | ۱۲ حفرت ابراتیم بن اوهم مرحمة الله علیه    |
| 1.4  | ۱۳ . این سے سیق مامل کریں                  |
| 1.9  | ۱۲۳ به میرے والد ملید اور و نیا کی محبت    |
| 1+9  | ۱۵ وہ باغ میرے دل سے نکل کیا               |
| 11+  | ١٦ دنياذليل هو كر آتى ہے                   |
| - 54 | ا رونیا مثل سائے کے ہے                     |
| 111  | ۱۸ بحرس سے بل کی آمہ                       |
| 117  | ١٩ تم ير نقرو فاتے كالنيدشه نميں ہے        |
| 311  | (                                          |



| صفحہ   | عنوان                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 174    | ے_امل زعری آفرے کا زعری ہے                                        |
| 114    | ٧ المام المنام                                                    |
| ITA    | ٩ _ وناكى خوبمورت مثل                                             |
| 174    | ١٠ _ ونيا آخرت كے لئے لك ميزمى ب                                  |
| Irs    | اا ونیا دین بین میل ہے                                            |
| 119    | ١٢ قارون كو تصبحت                                                 |
| 15.    | ١٢_كياملالل مدقد كرديا جائي؟                                      |
| 171    | ۱۳_ زمن من فساد کاسب                                              |
| 177    | 10_ دولت سے راحت نمیں خریدی جا عتی                                |
| ITT    | ١٦ _ ونیا کو دین بنانے کا طریقہ                                   |
| ا      | (۲۲) جھوٹ اور اس کی مروجہ صور تیر                                 |
| 154    | ا منافق كي تمن علامتي                                             |
| 174    | ٢_المام لك وسط خدب                                                |
| 179    | ٣_ زبلت ماليت اور جموث                                            |
| 16.    | ٣_ حين جميث نبين بول سکاتما۔                                      |
| 16.    | ۵ جمونا ميديكل مرفيقيك                                            |
| 10%    | ٧ كيا دين مرف نماز روزے كالم ب؟                                   |
| 161    | ے جموئی سفارش                                                     |
| 1ft    | ۱۸ یا بیجن کے ساتھ جھوٹ نہ ہولو                                   |
| 11"+   | ۹ ټراق چې مجموث نه بولو<br>د د حضر د تر سر مبله پولو سلم کار د تر |
| الما ا | ١٠ حضوراقدس صلى المنه عليه وسلم كانداق                            |

1

ص ځه عنوال المية قال كالكانوكما الواز 166 ال جموع كيركم منطكث 17/ ١٣ ... كيركم معلوم كرنے كے دو طريقے 110 ١١ .... "مرتفكيث ريتا" مواي ب 164 10 .... جمونی گوای شرک کے برابر ہے 1614 ١٢ ..... مرشفك ماري كرنے والا كنا كار موكا 10% 14 ..... عدالت عن جموث 10% ١٨ .... درسه كي تقديق كواي ب 100 19 ..... كتاب ير تقريط لكعنا كواني ب INA ۲۰ .... جموث سے بحث 114 ۲۱ یے جموٹ کے اجازت کے مواقع 169 ۲۲ ..... حضرت مدلق اكبر كاجموث سے اجتناب 10. ٢٢ ... حفرت كنكوى كاجموث سے يربيز 101 ۲۲ .... حضرت ہانوٹوی کا جھوٹ سے مربیز 101 ٢٥ ..... بيول ك ولول من جموث كي نفرت يداكرو-101 ٢٧ .... جموث عمل سے بھی ہو آ ہے۔ ٢٤ .. .. اپنے نام كے ماتھ "سيد" لكھتا 10 1 100 ٢٨ ..... اب نام ك ماته " يرونسر" يا "مولانا" لكسا 100 (۲۳) وعده خلاقی أ. ... حتى الامكان وعده كو تبعايا جائے 14. ا .... "منكن أيك وعدو ب 140

| منح       | عنوان                                        |
|-----------|----------------------------------------------|
| PH.       | ٢ حفرت مذيف كاابوجهل سے وعده                 |
| 141       | ۳ . حت و باطل کا پهلامعرکه « غروه بدر "      |
| 177       | ۵ اگرون بر موار رکه کر لیا جائے والا وعده    |
| IAH       | ٢ تم وعده كر ك زبان دے كر آئے ہو             |
| 145       | ے جماد کا مقعد، حل کی سربلندی                |
| יזירי     | ٨ ب هے وعدہ كا ايفاء                         |
| 146       | ۹ حفرت معاويه رمني الله عندي                 |
| 146       | ١٠ فتح مامل كرنے كے لئے جنگی تدبير           |
| 140       | ١١ ب معلم على خلاف ورزى ب                    |
| 144       | ۱۲ مرارا مغنوحه علاقه واليس كر ديا           |
| 174       | ١٢٣ حضرت فلروق اعظم اور معلبه                |
| 174       | ١٢٠ وعده خلافي كي مروجه صورتين               |
| nn        | ١٥ المكي قانون كى بابندى كرنا واجب ب         |
| 17.7      | ١٦ د مفرت موى عليه السلام اور فرعون كا قانون |
| 14.       | ے ا " ویرا " لیما ایک عملی وعدہ ہے           |
| 14.       | ۱۸ مرلفک کے قانون کی خلاف ورزی کیلہ ہے       |
| 14.       | ا ونیاد آفرت کے ذمہ دار آپ ہونے              |
| 146       | ۲۰ بي الله تعالى كا دين ب                    |
| 141       | ا۲ خلاصد                                     |
|           |                                              |
| جه صورتین | (۲۴) خیانت اور اس کی مرود                    |
| 144       | االت كي آليد                                 |

| صغح | عثوان                                     |
|-----|-------------------------------------------|
| 144 | ٢ امانت كاتصور                            |
| 144 | ۳ الانت کے معنی                           |
| 144 | ٣ يُ الست مِن اقرار                       |
| IZA | ۵ یه زندگی النت ې                         |
| 149 | ۲ به جم ایک المات ہے                      |
| 149 | ے آگھ ایک نعت اور امانت ہے<br>میں میں میں |
| 1A+ | ٨ آگھ ایک المت ہے                         |
| IAI | ٩ "كان" أيك إلمات ب                       |
| IAL | ١٠ "زبان " ليك المت ب                     |
| IAL | اا خود کشی کول حرام ہے؟                   |
| LAP | ۱۲ گناه کرنا خیات ب                       |
| IAT | ١٣ "عاريت" کي چيزالات ۽                   |
| 147 | ۱۳ مبه برتن المنت میں                     |
| INC | ١٥ يو كتب المنت م                         |
| 144 | ١٢ طازمت کے او تات المت میں               |
| 146 | ا دارالعلوم و ہو ہند کے اساغه کا معمول ا  |
| IAA | ١٨ حعرت شيخ السندكي تعنواه                |
| 114 | 19 آج حقوق کے مطالبے کا دور ہے            |
| 144 | ۲۰ ہر فخص اپ فرائض کی محمرانی کرے         |
| IAA | ٢١ يه بھي ناپ تول پس كي ہے                |
| IAA | ۲۲ منعب اور عمده ومد واري كاليمندا        |
| IAT | ٢٣ كياايے فخص كو ظيفه بنا دول؟            |
| 19. | ۲۳ حطرت عمر اور احداس ومد داري            |
| 13  |                                           |

| منح  | عنوان                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191  | ٢٥ إكتان كامئله فبرايك "فينت" ب                                                                  |
| 191  | ٢٧ دفتر كا سلكن المنت ب                                                                          |
| 141  | ٢٤ مر كارى اشياء لات ې                                                                           |
| 191  | ٢٨ حفرت عياس رضى الله عنه كايرناله                                                               |
| 191  | ٢٩ مجلس کی مختلوالات ہے                                                                          |
| 191  | ٣٠راز كي باتي الانت مين                                                                          |
| 194  | اس نیلی فون پر دو سردل کی مختلو سنتا                                                             |
| 194  | ۳۲ قلام                                                                                          |
|      | (۲۵) معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟                                                                     |
| 194  | معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟                                                                          |
| 4    | ا عجیب و غریب آیت                                                                                |
| 4    | ۱ املاح معاشرہ کی کوششیں بے اثر کوں ہیں؟<br>مصدر میں میں تشد                                     |
| 4-1  | ا بیلری کی تشخیص                                                                                 |
| 4.1  | ) اپنے حال سے غانل اور دوسروں کی فکر<br>میں میں میں میں میں میں میں اور دوسروں کی فکر            |
| 14   | سب سے زیادہ برباد مخض                                                                            |
| 1.5  | ، یمل شخص کو دو سرے کی بیلری کی فکر کہاں؟<br>لکتابہ سے مصرف میں میں اور میں اور اس میں اور کہاں؟ |
| r.m  | ا کیکن اس کے پیٹ میں تو ور دشمیں<br>سام میکاردیت                                                 |
| 1.6  | بیکری کاعلاج<br>۱۰ . خه بازی محله                                                                |
| 4-14 | ا خود احتساني کی مجلس<br>افر اور مکار                                                            |
| 1.0  | انسان کا سب ہے پہلا کام<br>ا معاشرہ کیا ہے ؟                                                     |

| مفح | عنوان                                          |
|-----|------------------------------------------------|
| 4.0 | 15 1.0 25 4.7 1. 20 1.0 1.0 1.0                |
| ra  | ۱۳ معزات محابه رمنی الله تعالی عنم کا لمرز عمل |
| 1.4 | ۱۳ حفرت مذلفه بن يمان كي خصوميت                |
| r.4 | ١٥ خليفه عالى كواپ نفاق كاشبه                  |
| r.A | ١١ ول سے جو بات ثکلی ہے اثر رکھتی ہے           |
| r.A | ١٤ تارا عال                                    |
| r.a | ۱۸ حضور اقد س ملی الله علیه وسم کی فراز        |
| r.9 | ١٩ حضور القدس معلى الله عليه وسلم كاروزه       |
| 1-9 | ۲۰ "صوم وصال" کی ممانعت                        |
| Y-4 | ۲۱ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اور زكوة       |
| 714 | ۲۲ الله کے محبوب نے خندق بھی تھودی             |
|     | ۲۳ پیٹ پر پھر باز حنا                          |
| TI. | ٢٢ آجدار دي كيدير دو پرت                       |
| Lit | ۲۵ حفزت فاطمه رمنی الله عنه کامشقت اثملا       |
| Att | ۲۷ ۲۰ /شعبان کونغلی روزه رکمنا                 |
| rir |                                                |
| rir | ۲۷ حضرت تعانوی ر حسة الله علیه کی احتیاط       |
| TIM | ۲۸ معاشرے کی اصلاح کارات                       |
| 110 | ۲۹ آیت سے نلافتی                               |
| 414 | ٣٠ آيت كي صحح تشريح وتغيير                     |
| AIA | ۳۱ لولاد کی اصلاح کب تک                        |
| 414 | ٣٢ تم اي آپ كومت جمولو                         |
| MIV | ٣٣ مقررين اور واعظين كے لئے خطرناك بات         |
| rif | =0.02=02rr                                     |
|     | •                                              |

# (٢١) برول كى اطاعت اور ادب كے تقاضے

| ۱۳ سحاب کرام کے دو دانعات<br>۱۳ خداکی قسم! نسیں مناؤں گا<br>۱۳ مغلوب الحال مشتنی ہے<br>۱۳ مغلوب الحال مشتنی ہے<br>۱۳ میار جس حال میں رکھے دہی حال اجھا ہے<br>۱۸ خلاصہ<br>۱۸ شجمی، ونیا بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۲ اوگوں کے درمیان صلح کرانا  ۱۲۲ ایو توقد کے بیٹے کی سے تبل نہیں تمی  ۱۲۲ ایو توقد کے بیٹے کی سے تبل نہیں تمی  ۱۲۲ محرت صدیق اگر کا مقام  ۱۲۸ محرت صدیق اگر کا مقام  ۱۲۸ محرت والد صاحب کی تجل میں صاحب کی  | صغح |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۲ الم الم الم الم الم الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۲ الا قائد کے بیٹے کی یہ عبل نیس تمی الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۲۸ حفرت صدیق اکبر کامقام الاب الاب الاب الاب الاب الاب الاب ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 774 | ٣ لام كومتنبه كريح كالمريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۲۰۰۰ المار فرق المارب ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414 | س او فاقد کے بیٹے کی ہے مجال کمیں تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ال المنافر ا  | 414 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ال المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444 | ۲ گلامر فوق کادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۲۸ حفرت والد صاحب کی مجلس میں مربی عاضری ۱۹ حفرت تفاؤی کی مجلس میں حفرت منتی صاحب کی حاضری ۱۹ حضرت تفاؤی کی مجلس میں حضرت منتی صاحب کی حاضری ۱۹ حیل و جمت نمیس کرنی چاہئے ۱۳ حیل و جمت نمیس کرنی چاہئے ۱۳ حیل و جمت نمیس کرنی چاہئے ۱۳ صحابہ کرام کے دو واقعات ۱۳ مخاب کرام کے دو واقعات ۱۳ مغلوب الحل مشتیٰ ہے مال اجھا ہے ۱۳ مغلوب الحل مشتیٰ منافل کی حال اجھا ہے ۱۳ مغلوب الحل میں رکھے دہی حال اجھا ہے ۱۳ مغلوب الحل میں رکھے دہی حال اجھا ہے میں مجھی ، و نمیا بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۹ د مفرت تفانوی کی مجلس میں مفرت مفتی صاحب کی حامنری ۱۹ د مجلس اور دارا شکوہ کے در میان تخت نشینی کا لیملہ ۱۳ دیل و جمت نمیس کرنی چاہئے ۱۳ د برز گوں کے جوتے اٹھانا ۱۳ صحابہ کرام کے دو واثقات ۱۳ مخاب کرام کے دو واثقات ۱۳ مغاب کرام کے دو واثقات ۱۳ مغاب الحال مشتیٰ ہے ۱۳ مغاب الحال میں رکھے دہی حال اجھا ہے ۱۳ مغاب الحال میں رکھے دہی حال اجھا ہے ۱۳ مغاب الحال میں منافر کی حق الحال میں منافر کی حق الحال ہے الحال میں منافر کی حق الحال ہے الحال میں منافر کی حق الحال ہے الحال میں دیلے کھی میں دیلے کھی دیلے | YYA | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۱ عالمگیراور دارا محکوہ کے درمیان تخت نشینی کا کیملہ ۱۲ خیل و جمت نمیں کرنی چاہئے ۱۳ بزرگوں کے جوتے افحانا ۱۳ استاب کرام کے دو واقعات ۱۳ مخارب الحال مشتیٰ ہے ۱۳ مغلوب الحال مشتیٰ ہے ۱۸ سی خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 774 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳ حیل و جمت نمیں کرنی جائے۔ ۱۳ بردر گوں کے جوتے افھانا ۱۳ صحابہ کرام کے دو واتعات ۱۳ خدا کی شم! نمیں مناؤں گا ۱۳ خدا کی شم! نمیں مناؤں گا ۱۳ مغلوب الحل مشتیٰ ہے ۱۲ مغلوب الحل مشتیٰ ہے ۱۷ بارجس حال میں رکھے وہی حال اجھا ہے ۱۸ سے خلاصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444 | ۱۰ . حفرت تعانوی کی جلس میں حفرت مفتی صاحب کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳۱ بررگوں کے جوتے افعانا ۱۳۱ محاب کرام کے دو واقعات ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 779 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲ صحابہ کرام کے دو واقعات<br>۱۵ خدا کی تشم! نسیں مناؤں گا<br>۱۲ مغلوب الحال مشتیٰ ہے<br>۱۷ مغلوب الحال مشتیٰ ہے<br>۱۷ یار جس حال میں رکھے دی حال اجھا ہے<br>۱۸ غلامہ<br>۱۸ شجارت، و مین مجھی، و نیا بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75. | The state of the s |
| ۱۵ فداکی شم! نسیں مناؤں گا<br>۱۲ مغلوب الحال مشتیٰ ہے<br>۱۷ یار جس حال میں رکھے دہی حال اجھا ہے<br>۱۸ غلامہ<br>۲۳۳ شجارت، و مین مجھی، و نیا بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲ مغلوب الحال مشتی ہے<br>۱۷ یار جس حال میں رکھے دی حال اجہا ہے<br>۱۸ غلامہ<br>۱۸ شجارت، و مین جھی، و نیا بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷ یار جس حال میں رکھے دی حال اجھا ہے<br>۱۸ خلامہ<br>۱۸ شخارت، و مین مجھی، و نیا بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TTI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸ خلامه ۱۸ شجارت، دین جھی، دنیا بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۲۷) تجارت، دین جمی، دنیا بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | (۲۷) تجارت، دین جمی، دنیا جمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تجارت بنت بھی، جنم بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rre | ا تجارت جنت بھی، جنم بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



خطاب: حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی به ظلم العالی منبط و ترتیب: محمد عبداللهٔ میمن مَارخُ و وقت: ۵ر جوللگٔ ۱۹۹۳ء ۱۱ بیج ون مقام: سیمینله بال، جامعه کراچی، مکشن اقبل

بیتک "معیثت" اسلامی تعلیمات کا ایک بست اہم شعبہ ہے اور اسلام کی معافی تعلیمات کا وسعت کا اندازہ آپ اس بات ہے کر سکتے ہیں کہ اگر اسلامی فقہ کی کمی بھی کماب کو چار حصوں میں تقییم کیا جائے تو اس کے دو جھے معیشت ہے متعلق ہوئے، لیکن سے بات ہروقت ذائن نشین رائی چاہئے کہ دو سرے معافی فظاموں کی طرح اسلام میں "معیشت" انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ نبیں ہے بلکہ ور حقیقت اسلامی کی نظر میں بنیادی مسئلہ سے ہے کہ سے دنیا جس کے اندر انسان آیا ہے ہی اس کی آخری منزل نبیں ہے بلکہ آخری منزل تک بنجانے کے لئے ایک سیر حمی ہے اور ایک عبوری دور ہے اب عبوری دور پر سلمی توانائیاں اور سلمی طاقت تحریج کر نااسلامی کے بنیادی مزاج اسے میل کھانے والی نبیں۔

بم الله الرحل الرحيم

اسمالام ادر جدید اقتصادی مسائل

الحمد لله مرب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبى الامين وعلى آلبه واصحابه اجمعين وعلى كل من شعهم باحسان الليوم الدين - امابعد إ

#### آج كاموضوع

جناب صدر، ومعزز خواتین و حفرات! السلام علیم ورحمة الله ور کانه، آج کی اس نشست کاموضوع اسلام اور جدید اقتصادی مسائل "مقرر کیا گیا ہے اور اس پر گفتگو کے بحد ناکارہ سے فربائش کی گئی ہے کہ بی اس موضوع کے بنیادی ضدو خال آپ حفرات کی خدمت میں چیش کرول۔

یہ موضوع در حقیقت برا طول الزیل اور تنسیل طلب موضوع ہے جس سے لئے ایک محفظ کی وسعت نمایت تاکانی ہے بلکہ مجمعے یہاں " ناکانی " کالفظ بھی تاکانی معلوم ہورہا ہاں لئے تہدید سے قطع نظر کر کے براہ راست اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ،وں ناکہ اس مختر وقت میں اپنی بسلا کے مطابق اس موضوع کے چند ضدو خل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دول۔ ورف واقعہ یہ ہے کہ یہ موضوع نہ مرف یہ کہ ایک کھنے کا موضوع نہیں ہے بلکہ آیک نشست کا موضوع بھی نہیں ہے ، اس پر بوی طویل کتابیں لکھی گئے ہیں ، اور لکھی جاری ہیں۔ اور آیک مختمری نشست میں اس کا حق ادا تمیں کیا جاسکا۔

جدید اتضادی میال است زیادہ اور است متنوع میں کداکر ان میں ہے ایک کا
استخاب کر کے اس پر بات کی جائے، اور ود مرے میائل کو چموڑ دیا جائے تہ یہ جمی لیک
مشکل آ ذائش ہاس لئے میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ جزوی انتصادی میائل پر
گفتگو کی جائے۔ میں اسلام کی اقتصادی اور معاثی تعلیمات کا بنیادی اور اصول فاکہ آپ
حضرات کی خدمت میں چیش کرنا چاہتا ہوں، باکہ کم از کم اسلامی معیشت کے بنیاوی
تصورات ذبن نشین ہو جائیں۔ کیونکہ جست جزوی اقتصادی مسائل ہیں جن کی طرف جھ
سے پہلے ڈاکٹر اخر سعید صاحب نے اشارہ فرایا ہے۔ وہ سازے کے سارے اقتصادی
مسائل در حقیقت بنیادی تصورات پر جنی ہوئے اور ان کاجو حل بھی تاش کیا جائے گا۔
مسائل در حقیقت بنیادی تصورات کے ڈھانے میں تلاش کیا جائے۔

لنداسب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن جی اسلای معیشت کس چڑ کا نام ہے؟
اسلای معیشت کا تصرر واضح ہولور یہ بات معلوم ہو کہ اسلای معیشت کس چڑ کا نام ہے؟
اس کی کیا بنیادی خصوصیات بیں؟ وہ کس طرح دو سری معیشتوں سے ممتاز ہے؟ جب کک یہ بات واضح نہ ہو، اس وقت تک اقتصادی مسائل پر گفتگو یا بحث یا ان کا کوئی حل منطق طور پر ورست نہیں ہوگا اس لئے جس اس وقت مختصراً اسلامی معیشت کے بنیادی تصورات اور آئ کی دنیا میں مبلی معیشت کے نظام کے ساتھ اس کا تقال او موازنہ آپ حضورات اور آئ کی دنیا جس کرنا جاہتا ہوں ۔۔ اور اللہ تعیال سے دعا گوہوں کہ اللہ تعیال عیری مدد فرائیں اور اس مختصروقت جس اس اہم موضوع کو صحیح طور پر بیان کر نے کی توفیق عیری مدد فرائیں اور اس مختصروقت جس اس اہم موضوع کو صحیح طور پر بیان کر نے کی توفیق عیری مدد فرائیں اور اس مختصروقت جس اس اہم موضوع کو صحیح طور پر بیان کر نے کی توفیق

#### اسلام ایک نظام زندگی ہے

سب سے پہلی بات جواسلامی معیشت کے حوالے سے یاد رکھنی ضروری ہے وہ يه ب كراسلام در حقيقت ال خمير معنول من ليك "معاشى نظام" نبيس جن معنول میں آج کل "معافی نظام" کالفظ استعال ہوآ ہے اور جواس کے معنی مجے جاتے ہیں، بكداسلام أيك نظام زندگى ب جس كاليك ابم شعبه معيشت اور انتصاد بمى ب ليكن پورے اسلام کو ایک معاثی نظام کی حیثیت میں متعارف کرانا یا اسلام کو ایک معاثی نظام مجمنادرست نمیں میے کیٹل ازم ب اسوشارم بانداجب ہم اسلام کی معیشت کانام ليت ہيں، ياسلام معيشت كے نصورات اور اس كى بنيادوں كى بات كرتے ہيں، توجميں يہ توقع نس ر ممنی چاہے کہ قرآن کریم میں اور سنت رسول اللہ میں معیشت کے اس طرح ك نظريات موسك ، جو آدم سنه اور مرشل اور ودمرے مابرين معاشيات كى كتابول مي موجود بين كيونكم اسلام الى ذات اور اصل من معاشى نظام نسي، بكد وه أيك نظام زندگی ہے جس کالیک چموٹا ساشعبہ معیشت مجی ہے اس پر اسلام نے اہمیت مرور دی ے لیکن اس کو متعد زندگی قرار نہیں دیا۔ اس لئے جب میں آگے آپ حضرات کی خدمت میں معیشت کی بات کروں گا، تو یہ بات ذہن نشین رہنی جائے کہ قرآن اور سنت میں اگر کوئی شخص اس طرح کے معاشی نظریات ، ان اصطلاحوں اور ان تصورات کے تحت علاش کریگا۔ جن تصورات اور اصطلاحات کے ساتھ معیشت کی عام کتاوں میں المن جي تواس طرح كے تصورات ان من شيس لميں سم البت اسلام كے اندر وو بنيادي تصورات انسان کو ملیں مے جن پر بنیاد رکھ کر ایک معیشت کی تقیری جا عتی ہے اس لئے جى اين ذاتى كفتكوادر تحريرول مي مجى "اسلام كامعاشى نظام" ك بجائے "اسرم كى معافی تعلیمات" کالفظ استعال کر از یاده پند کر آبون - اسلام کی ان معاشی تعلیمار- س روشی میں معیشت کی کیاشکل ابحرتی ہے؟ اور کیا ڈھانچہ مامنے آیا ہے؟ یہ سال ایک معیشت کے طالب علم کے لئے بدی اہمیت رکھتا ہے۔

"معیشت" زندگی کا بنیادی مسکه نهیں

دوسری بات یہ ہے کہ معیشت بے شک اسلای تعلیمات کا ایک بست اہم شبہ

ے۔ اور معاثی تعلیمات کی و معت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اگر اسلامی فقتہ کی کئی بھی کہ اب کو چار حصول میں تقسیم کیا جائے تو اس کے دو صے معیشت سے متعاق ہو نگے آپ نے فقہ کی مشہور کملب " ہوایہ " کا نام ضرور سنا ہوگا، اس کی چار جلدیں ہیں جس جس سے آخری دو جلدیں تمام تر معیشت کی تعلیمات پر مشمل ہیں۔ اس سے آپ اسلامی کہ معاثی تعلیمات کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سے بات ہر وقت زبن نشین ربنی چاہئے کہ دو مرے معاثی نظاموں کی طرح اسلام میں معیشت کو وقت زبن نشین ربنی چاہئے کہ دو مرے معاثی نظاموں کی طرح اسلام میں معیشت کو انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے، جتنی سکولر معیشتیں ہیں، ان میں معیشت کو انسان کی زندگی کا مب سے ہزا بنیادی مسئلہ قرار دیا گیا ہے، اور اس بنیاد پر تمام نظام کی تقیر کی گئی ہے۔ لیکن وہ انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔

#### اصل منزل آخرت ہے

اسلام کی نظر جی بنیادی مسئلہ در حقیقت سے کہ مید دنیا جس کے اندر انسان آیا ہے۔ یہ اس کی آخری منزل اور آخری سطمع نظر نہیں ہے۔ بلکہ یہ آخری منزل تک پہنچانے کے لئے ایک مرحلہ ہے اور آیک عبوری دور ہے اس عبوری دور کو بھی یقینا انجھی حالت میں گزارتا چاہئے لیکن یہ سمجھتا کہ میری مدلی کوششوں ، مدلی توانائیوں اور مدلی جدوجمد کا محور یہ ونیادی زندگی معیشت ہو جائے ، یہ بات اسلام کے بنیادی مزاج سے میں کھائے والی نہیں۔

اسلام نے ایک طرف دنیا کواس درجہ اہمیت دی کہ دنیادی منافع کو قرآن کریم میں " خیر" ادر الله کا " نفل" کما میا۔ اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

طلب كسب الحلال فربيضة بعد الفربيضة

(كنزل العسال معنث فيراعه)

یعن معیشت کو طال طریقے سے حاصل کرنا یہ انسان کے فرائی کے بعد دومرے درجہ کا اہم فریضہ ہے۔ لیکن ماتھ ساتھ یہ بھی کما گیا کہ اپنی تمام جدوجمد کا محوراس دنیاکو نه بهانا، کیونکساس دنیا کے بعد ایک دومری ابدی زندگی آخرت کی شکل میں آنے والی ہے۔ اس کی مبود ورحقیقت انسان کاسب سے بنیادی مسلہ ہے۔

دنياكي بهترين مثال

مولاناروی رحمة الله عليد في اسلام كي اس نقطه نظر كوايك خوبصورت مثال کے ذریعہ واضح فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ: آب اندر در مرشتی پشتی است.

آب در ممثتی بلاک ممثنی است

(سفاح العلوم شرح مثنوي مولاناروم جلد ٢ ص ٣٤)

دنیا کی مثل یانی جیسی ہے ادر انسان کی مثال تمشتی جیسی ہے جس طرح تمشتی بغیر یانی کے نمیں چل سکتے۔ اس طرح انسان دنیااور اس کے ساز و سامان کے بغیر زندہ نمیں رہ سکا۔ لیکن سے پانی کشتی کے لئے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ کشتی کے حارول طرف ادر ارد مرومو، ليكن أكربيد ياني كشى كاندر داخل موجائ تواس وقت وو یانی کشتی کوسلرا دیے ہے بجائے اے ڈیو دیگا، اس طرح دنیا کے سے سلرے ساز وسلان انسان کے لئے بوے فائدہ مند ہی اور اس کے بغیرانسان کی زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن سے اس وقت تک فائدہ مند ہیں جب تک مید ول کی کشتی کے چاروں طرف اور ار و گر در ہیں، لیکن اگر سیه ساز و سلان انسان کی ول کی تحشی میں سوار ہو جائیں تو وہ پھرانسان کو ڈبو و میں مے اور بلاک کر ویں کے۔

اسلام کامعیشت کے بارے میں میں نقطہ تظریے لیکن اس کاب مطلب نمیں ہے كم معيشت نسول چزے اس لئے كداسلام رہائيت كى تعليم سي ريتا، بلك معيشت برى کار آمد چیز ہے۔ بشرطیکہ اس کو اس کی صدود میں استعمال میں کیا جائے۔ اور اس کو اپنا بنیاری مطمع نظراور آخری مقصد ذندگی قرار نه و یا جائے۔

ان وو بنیادی نکتوں کی تشریح کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ جاتنا ہو گا کہ سمی معیشت کے بنیاد سائل کیا ہوتے ہیں؟ اور ان بنیادی معاشی سائل کو موجووہ معاثی نظامول لین مراب واران نظام اور اشراکیت نے مس طرح حل کیا ہے؟ اور محرتمسرے نبرر ید کداسلام نے ان کوئم طرح حل کیا ہے؟ دد معیشت " کا مفہوم

جمال کک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ ممی معیشت کے بنیادی سائل کیا ہوتے ين؟ معاشيات كاليك مبتدى طالب علم بمى يه بات جانا ي كد محى معيشت ك بنيادى مسائل عاربیں ان عار مسائل کو سجھنے ہے ملے یہ بات ذہم تھیں کر میجئے کہ ہم جس چزکو اکناکس (Economics) کتے ہیں اور عربی میں جس کا ترجمہ" اتصاد" ے کیا جاتا ہے، اگر ڈکشنری میں اس کے لغوی معنی دیمنے جائیں تو "اکناکس" کے معلی یہ ملیں کے کہ انسان ایل ضرورت کو کفایت کے ساتھ پورا کر لے، "اکناکس" کے اندر بھی كفايت كاتصور موجود ب، اور عربي من اس كاجو ترجمه "التعاد" سے كيا جاتا ہاس مي مى كفايت كاتصور موجود بي انذا "أكناكس" كاسب بي استدييب كدانسان کی ضرور پات، بلکہ خواہشات غیر متاتی ہیں۔ اور ان ضرور پات اور خواہشات کو پورا کرتے کے وسائل کم اور محدود ہیں اگر وسائل بھی استے ہی ہوتے جتنی ضرویات اور خواہشات ہیں، تو بھر کمی علم معاشیات کی ضرورت نہ ہوتی، علم معاشیات کی ضرورت اس لئے ہیں آئی کہ انسان کی ضرور یات اور خواہشات زیادہ ہیں، اور اس کے مقالے میں وسائل کم ہیں تواب اس بات کی ضرورت بیش آئی کدمس طرح ان دونوں کے در میان مطابقت بداک جائے؟ جس کے زراید کفایت کے ساتھ افی ضروبات اور خواہشات بوری ہوسکیں۔ اور می ورحقیقت علم معاشیات کا موضوع ب اور اس نقط نظرے ممی معیشت کو جن مسأل كا مامناكر ايزاب- وه جار بنيادي مسأل بي-

#### "ترجيحات كالغين"

(Determination of Priorities)

پہلامسند، جس کو معیشت کی اصطلاح میں "ترجیعات کا تعین "کما جاتا ہے، این آیک انسان کے پاس و سائل تو تعور سے جیں، اور ضرور یات اور خواہشات بت نیادہ جی، اب کون سی خواہش کو مقدم کرے، اور کون سی خواہش کو متور کرے۔ ب

معاشیات کا سب سے پہلا مسئلہ ب منظ میرے پاس پہلی دویے ہیں، اب ان پہلی دویے ہیں، اب ان پہلی دویے سے خوراک کے لئے بازار سے آتا بھی خرید سکتا ہوں، اور اس پہلی روپ سے کہڑا بھی خرید سکتا ہوں، اور اس پھی خرچ سے کہڑا بھی خرید سکتا ہوں، اب یہ چل پانچ کر سکتا ہوں، اب یہ چل پانچ منرور تیں میرے سامنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چلہ پانچ افقیادات ہیں ہے کمس کو خرور تیل میرے سامنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چلہ پانچ افقیادات ہیں ہے کمس کو ترجیح دوں؟ اور وہ پہلی روپ کس طرح استعمال کروں؟ اس مسئلہ کانام "ترجیحات کا تعدید کا

یہ منلہ جس طرح ایک انسان کو چیش آتا ہے، اس طرح پرے ملک، پوری
ریاست ادر پوری معیشت کو بھی چیش آتا ہے، مثلاً پاکستان کے پکو قدرتی و سائل ہیں۔
پکر انسانی و سائل ہیں، پکو معدنی و سائل ہیں۔ پکو نقدی و سائل ہیں، یہ سلاے و سائل ہدارے پاس
مدود ہیں، اور ہاری مروریات اور خواہشات الشاخی ہیں، اب جو و سائل ہدارے پاس
موجود ہیں، ان کے ذریعہ ہم کمیت میں گندم ہمی اگا تھتے ہیں، چلول بھی اگا تھتے ہیں۔ اور
تمبا کو بھی اگا تھتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ یہ سلاے و سائل عمیشی پر خرچ کر دیں۔
یہ مختلف اختیادات (Options) مدرے سائے موجود ہیں تو کسی معیشت کا سب سے
پہلا سئلہ یہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کس طرح کریں؟ اور کس کام کو فوتت دی
بہلا سئلہ یہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کس طرح کریں؟ اور کس کام کو فوتت دی

#### ۲- "وسأل كي تخصيص"

دوسرا سنلہ، جے معاشیات کی اصطلاح میں "وسائل کی تخصیص"
(Allocation of Resources) کہا جاتا ہے، لیعنی جو وسائل ہمرے پاس
موجود ہیں، ان کو کس کام میں کس مقدار جی لگایا جائے؟ مثلہ ہمارے پاس زمینی بھی
ہیں، اور ہمارے پاس کار خانے بھی ہیں، ہمارے پاس انسانی وسائل بھی ہیں، اب سوال یہ
ہے کہ کتنی زمین پر گندم اگائی ؟ اور کتنی زمین پر روئی اگائی ؟ کتنی زمین پر چادل اگائی،
اس کو معیشت کی اصطلاح میں "وسائل کی تخصیص" کما جاتا ہے، کہ کو نے وسیلے کو کس
اس کو معیشت کی اصطلاح میں "وسائل کی تخصیص" کما جاتا ہے، کہ کو نے وسیلے کو کس

### ٣- آمنی کی تقتیم

تیرا منلے ہے کہ جب پداوار (Production) شروع ہو تو اس پداوار کو کس طرح معاشرے اور موسائی میں تقیم کیا جائے؟ اس کو معیشت کی اصطلاح میں "تقیم آ منی" (Distribution of Income) کما جاتا ہے۔

#### ۳۔ ترتی

چوتھا مسلہ جس کو معاشیات کی اصطلاح "ترتی" (Development) کیا جاتا ہے۔ وہ سے کہ ہملری جو معاشی مرکر میاں ہیں، ان کو کس طرح ترتی دی جائے؟ باکہ جو پیدادار حاصل ہورہی ہے۔ وہ معیار کے انتہارے اور زیادہ آچی ہو جائے، اور مقدار کے لحاظ سے زیادہ ہو جائے؟ اور اس میں ترتی ہو، اور نئی مصنوعات وجود میں آئیں، باکہ مزید اسباب معیشت لوگوں کے مائے آئیں۔

مے چاراسباب معیشت ہوتے ہیں۔ جن کا ہر معیشت کو سامناکر نا پر آ ہے۔ ان چار مسائل کے تعین کے بعد ایک نظراس پر ڈالنی ہوگی کہ موجودہ رائج الوقت معیشت کے نظاموں نے ان چار مسائل کو کس طرح حل کیا ہے؟ پھر یہ بات سجھ میں آیک کہ اسلام ان مسائل کو کس طرح حل کرا ہے کو تکہ عربی کا یہ مصرعہ آپ نے سنا ہوگا کہ:

وبضدهاتتبين الأشياء

جب تک کسی چزی مند سامنے نہ آئے، اس وقت تک کسی چزی حقیق محان سامنے نہیں آئے، اس وقت تک کسی چزی حقیق محان سامنے نہیں آئے، اگر رات کا اند حمرانہ ہوتو دن کی روشنی کی قدر نہ ہوتی، اگر جس اور گرمی نہ ہوتو بلرش کار حمت ہونا معلوم نہ ہوتا۔ اس لئے مخترا پہلے یہ جائزہ لینا ہوگا کہ رائج الوقت معاشی نظاموں نے ان چلر مسائل کو کس طرح حل کیا ہے؟

سرمایید دارانه نظام میں ان کا حل

سب سے پیل سراء وارائد نظام (Capitalism) کو لیا جاتا ہے، سرملیہ

دارانہ نظام نے ان چار مسائل کو حل کرنے کے لئے جو فلف پٹی کیا، وہ یہ ہے کہ ان چار مسائل کو حل کرنے کا صرف آیک ہی راستہ ہے، آیک ہی جادو کی چھڑی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دو، اور پھر جب ہر فخص اپنا منافع کمانے کی فکر کریگا۔ اور آزاد جدوجہ کریگا تو اس وقت یہ چاروں مسائل خود بخود منافع کمانے کی فکر کریگا۔ اور آزاد جدوجہ کریگا تو اس وقت یہ چاروں مسائل خود بخود خود بخود کمی طرح حل ہوں گے؟

خود بخود می طرح عل مول مے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ ور حقیقت اس کائنت میں تدرتی قوانین کار فرما ہیں۔ جن کورمد اور طلب (Supply and Demand) کے توانین کما جاتا ہے۔ معاشیات کے طالب علم کے علاوہ ہرعام آ دی مجی ان توانین کے بارے اتنا جاتا ہے کہ جس چزی طلب اس کی رسد کے مقالبے میں زیادہ ہوتی ہے تواس کی قیت بڑھ جاتی ہے، اور اگر طلب رسد کے مقابلے میں تم ہو جائے تواس کی تیت گھٹ جاتی ہے، مثلاً فرض سيجي كم بازار من أم موجود مين، اور أم ك تريدار اور شوقين زياده بين- اس ك مقالمے میں اس کی سلائی کم ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بازار میں آم کی قیت بڑھ جائیگی، ليكن أكروه آم ايس علاقي من منها دي جائي جهال لوگ آم كملا پيند نميس كرتے، اور ان کے اندر آم کمانے کی طلب اور رخبت سیس ب تواس کا نتیج یہ ہوگا کہ آم کی قیت گھٹ جائی ۔ فلامدیہ ہے کہ طلب کے بوصنے سے قیت برمتی ہے، اور طلب ك محفظ سے تيت محنتي ہے، يه ايك عام اصول اور قانون ہے، جے برانسان جاتا ہے مربلید دارانہ (Capitalism)نظریہ کتاہے کہ می قانون جو در حقیقت اس بات كالعين كريا ب كد كيا چزيداك جائ اور كس مقدار مي بيدا جائے ، اور كس طرح وسأل ك تخصيص كى جائے ، ان سب چيزول كالعين در حقيقت طلب و رسد ك قاون ے ہوتا ہے، اس لئے کہ جب ہم نے ہر فخص کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چور ویا، تواب ہر فخص اینے منافع کے خاطروی چزید اکرنے کی کوشش کر جا جس کی مارکیث میں طلب زیادہ ہے۔

میں آج اگر ایک کاروبار شروع کرنا چاہتاہوں، تو پہلے میں یہ معلوم کروں گا کہ بازار میں کس چزکی طلب زیادہ ہے، ماکہ جبوہ چیز میں مار کیسٹ میں لاؤں تواس کو زیادہ ۳۳

تیت میں فروفت کر کے اینا منافع کما سکوں،

لنذا لوگ جب اپ منافع کے محرک کے تحت کام کرینگے تو دی چزیازار میں لائے جس کی طلب نے بود ہوگی، اور جب بازار میں اس چیزی طلب کم ہو جائی تو لوگ اس

پداوار کو بازار می مزید لانے سے اس لئے رک جائیں گے کہ مزید لانے کی صورت میں اس کی قیت کھنے گی، اور قیت گھنے سے ان کا نقصان ہوگا۔ یا کم از کم منافع پورانسیں کما

سكيں كے، اس لئے كما جانا ہے كہ طلب و رسد كے توانين لمركث ميں اس طرح جارى ميں كما اس طرح جارى ميں كما جانا ہے كہ طلب و رسد كے توانين المرك جاتے، اور ميں كہ اس كے ذريعہ ترجيحات كالتين بحى خود بخود ہو جانا ہے كہ كيا چر بيداك جاتے، اور

ہیں مقدار میں پیدا کی جائے، اور وسائل کی تخصیص مجی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ انسان اپی کتنی مقدار میں پیدا کی جائے، اور وسائل کی تخصیص مجی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ انسان اپی زمین اور اینے کار خانے کو اس چیز کے پیدا کرنے میں استعمال کریں گے، جس کی طلب

رین اور اپ مرفاع ور ان پرے بید مرفع مامل کر سکے، لندا منافع کے حسول کے ملک میں زیادہ ب المامنافع کے حسول کے

محرک کے ذراید ان جاروں مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد رسد اور طلب کے بنیاد کی قوامین ہوتے ہیں۔ اور اس مسٹم کو پر ائز میکٹزم (Price Mechanism)

کها جاتا ہے، اور ای پرائز میکنزم کے تحت بیر مارے وسائل انجام پاتے ہیں۔ ان ایک میں ایک تقد میکنزم کے تحت میں مارے وسائل انجام پاتے ہیں۔

ای طرح آمانی کی تقلیم کا نظام ہے، اس کے بارے میں مربایہ وارنہ نظام کا نظریہ سے کہ رسد اور طلب کے قوائین می کے تحت آمانی کا تقلیم موتی ہے، مثلاً ایک کار خانہ لگایا، اور اس میں ایک حردور کو کام پر نگایا، اب سوال ہے ہے

کار صائد وارے ایک فار صائد لایا ، اور اس میں ایک عروور او فام پر لایا ، اب سوال یہ ہے کہ کار ضافے سے ہونے والی آ مدنی کا کتنا حصہ عروور وصول کرے ، اور کتنا کار ضافے وار حاصل کرے ؟ اس کا تعین مجی در منقیقت رسد اور طلب کے قوانین کے تحت ہوگا۔ لین

مردور کی طلب بنتی زیادہ ہوگ ۔ اس کی اجرت بھی آئی زیادہ ہوگی، اور جتنی اس کی طلب کم ہوگی، اس کی تقسیم ہوگی، کم ہوجائے گی، تواسی اصول پر آمانی کی تقسیم ہوگی،

آخری مسئلہ یعنی ترتی (Development) کا مسئلہ بھی ہی بنیاد پر حل ہوگا کہ جب ہر شخص زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی آکر میں ہے، تواب وہ منافع کے حسیل

کہ جب ہر حص زیادہ سے زیادہ منابع مانے فی طریس ہے، تواب دہ مناح سے مسل کے گئے نت نئ ایجادات سامنے لائے گا۔ اور الیم چیزس پیدا کرے گا جس کے ذریعہ دہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکے۔

لنداجب بر فخص کو منافع کمانے کے لئے آزاد چموڑ دیا جائے تواس کے ذریعہ

FF

چاروں مسائل خود بخود عل ہوجاتے ہیں، ائنی کے ذریعہ ترجیحات کالقین ہوتا ہے۔ اننی کے ذریعہ دسائل کی تقتیم ہوتی ہے، اننی کے ذریعہ آمانی کی تقسیم ہوتی ہے۔ اور اننی کے ذریعہ معاثی ترق عمل میں آتی ہے۔ یہ سرمایہ وارانہ نظریہ ہے۔

#### اشتراكيت ميں ان كاحل

جب اشراکیت میدان میں آئی تواس نے یہ کما کہ جناب! آپ نے معیشت

کے سارے ایم اور بنیادی مسائل کو بازار کی اندھی اور بسری قوتوں کے حوالے کر دیا ہے،
اس لئے کہ رسد اور طلب کی قویم اندھی بسری قویم ہیں اور یہ جو آپ نے کما کہ انسان
وی چزپیدا کرے گاجس کی مارکیٹ میں طلب ہے، اور اسی وقت تک پیدا کرے گاجب
تک طلب ہوگی، یہ بات نظریاتی طور پر تو چاہے درست ہو، کین عملی میدان میں جب
انسان قدم اٹھا آئے ہو آس کو اس بات کا علم بست دت کے بعد ہو آ ہے کہ اس چزی طلب
کم ہوگئی یا زیادہ ہوگئ، ایک درت ایس آتی ہے جس میں طلب حقیقاً کمٹی ہوئی ہوتی ہے
کین پیدا کرنے والا یہ جمتا ہے کہ طلب بڑھی ہوئی ہے۔ اس لئے وہ پیدا وار میں اضافہ
کر تا چلا جا آ ہے ، جس کے نتیج میں بالآخر کساد بازاری پیدا ہو جاتی ہے ، اور پھر کساد بازاری
کے مملک نتائج معیشت کو بھکتے پڑتے ہیں، لاذا ان مسائل کو ان اندی، بسری قوتوں کے حالے ضیں کیا جاسکا۔

مرملیہ دارانہ نظام نے ایک جادوی چمڑی چیش کی تھی، ادر اشتراکیت نے دوسری جادو کی چھڑی چیش کر دی کہ ان چاروں مسائل کا آیک ہی حل ہے۔ دہ یہ کہ سلاے دسائل پیدا وار انفرادی ملکیت میں رکھنے کے بجائے اجتماعی ملکیت میں لائے جائیں، اور پھر طریقہ یہ ہے کہ سلاے وسائل پیدا وار حکومت کی تحویل میں دے دیئے جائیں، اور پھر حکومت ان وسائل کی منصوبہ بندی کرے گی کہ کتنی ذمین پر گندم ہیدا کی جائے، کتنی ذمین پر چاول پیدا کی جائے، گئے کار خانوں میں کہڑا ہے گا، اور کے کار خانوں میں کہڑا ہے گا، اور کے کار خانوں چیس جوتے بنیں گے، یہ سلای پلانگ حکومت کرے گی، اور جوانسان زمین یا کار خانے میں کام کریں گے ان کی بحیثیت محنت کار کے اجرت مسائی جائے گی، اور اس

اجرت کی مقدار بھی پانگ کے ذریعے ملے کی جائے گی۔ اندا ترجیات کا تعین بھی طومت کرے گی آمنی کی تعلیم بھی حکومت کرے گی آمنی کی تعلیم بھی حکومت کرے گی آمنی کی تعلیم بھی حکومت کرے گی۔

چونکد اشتراکی معیشت میں یہ ملرے کام حکومت اور منعوب بندی کے حوالے کے المحاس اللہ اس لئے اشتراکی معیشت کو منعوب بند معیشت اس لئے اشتراکی معیشت نے چونکد اپنے وسائل کو الدر معیشت نے چونکد اپنے وسائل کو الدر کے اللہ کی تونوں پر چموڑ دیا ہے، اس لئے اس کو "بازاری معیشت" للرکیٹ کی رسد اور طلب کی تونوں پر چموڑ دیا ہے، اس لئے اس کو "بازاری معیشت" (Laissez - Faire اور عدم مرافقت معیشت (Market Economy) اور عدم مرافقت معیشت کے ہیں۔

بد دو مختلف نظریات میں، جواس وقت ملرے ملئے میں، اور ونیا می رامج

يں-

#### مرمایہ دارانہ معیشت کے بنیادی اصول

مراب وارند معیشت کے بنیادی اصول جواس کے قلنے سے نکلتے ہیں، ان میں سے پہلا اصول "انفرادی ملکت" (Private Ownership) ہے، لیخی تمام وسائل پداوار کا ہر فض انفرادی طور پر الک بن سکتا ہے، وو مرااصول "حکومت کی عدم ماضلت" (Laissez - Faire Policy of state) ہے، لیخی انسان کو منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ ویا جائے، حکومت کی طرف سے داخلت مذکی جائے، اور اس کمانے کے لئے آزاد چھوڑ ویا جائے، حکومت کی طرف سے داخلت مذکی جائے، اور اس پر کوئی پابندی اور کوئی روک عائد شکی جائے، تیرااصول "واتی منافع کا محرک" ہے، کر انسان کے اپنے ذاتی منافع کو کوئی مول میں سے بیرادی اس کی ترغیب دی جائے۔ یہ مرماید واراند انظام کے بنیادی اصول ہیں۔

#### اشتراکیت کے بنیادی اصول

اس کے بر خلاف اشتراکیت کے بنیادی اصول یہ جی کہ و ماکل کی پیداوار کی حد

تک معافرادی ملکیت " کی بالکلیہ نفی کی جائے، لینی و ماکل پیداوار کسی کی ذاتی ملکیت

نہیں ہو سکتے لینی نہ کوئی زعن کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے، اور نہ کار خانہ کس کی ذاتی

ملکیت ہو سکتا ہے۔ و دمرا اصول ہے "مضوبہ بندی" لینی ہر کام پانگ اور منسوبہ

بندی کے تحت کیا جائے۔ یہ وو مختلف نظریات جی، جو اس وقت آپ کے سائے

بندی کے تحت کیا جائے۔ یہ وو مختلف نظریات جی، جو اس وقت آپ کے سائے

ہیں۔

#### اشراکیت کے نتائج

اس وقت و نیای ان و و نوں نظاموں کے تجربات اور نیائج مائے آپھے ہیں ، اور اشتراکیت کے نیائج آپ معنوات اپنی آئکموں سے دیکھ بھیے ہیں کہ چوبتر سال کے تجرب کے بعد پورے نظام کی محمارت اپنی آئکموں سے دیکھ بھیے ہیں کہ چوبتر سال کے تجرب کے بعد پورے نظام کی محمارت ذہین پر اس طرح کری کہ بوے بوے سور ما چھڑے ہوئے نظر آئے، ملائک ایک زمانے میں نیشنا ئیزیشن لیک فیشن کے طور پر دنیا ہیں دائج تھا۔ اور اگر کوئی محمار اس کے خلاف زبان کھولی تواس کو مربا یہ دار کا ایجنٹ اور رجعت بیند کما جاتا تھا۔ لیکن آج خووروس کا مربراہ سے کہ رہا ہے کہ:

"كاش: يد اشراكيت ك نظريد كا تجربه روس ك بجائ افريقه ككى جمو في ملك من كرليا كيابوتا - ماك كم از كم بم اس ك تباه كاريول سه زيج مات "

"اشراكيت" أيك غير فطري نظام تعا

بسرحال؛ طبق طور پر یہ لیک غیر فطری نظام تھا، اس لئے کہ دنیا بیل بے شار معاشرتی مسائل بیں، مرف لیک معیشت بی کامستلہ ضیں ہے، اب اگر ان مسائل کو منصوبہ بندی کے ذریعہ حل کرنے بیٹہ جائیں تو یقین کیجے بھی حل ضیں ہو سکیں گ، آخریہ بھی تو ایک معاشرتی مسئلہ کہ ایک مرد کو لیک عورت سے شادی کرنی ہے، اور شادی

کے لئے مرد کو مناسب یوی در کارے اور یوی کو مناسب شوہر چاہئے، اب آج آگر کوئی شخص ہے کئے کر کو نگاہ شاوی کا نظام اوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے نئے میں بڑی خرابیاں پیدا : وری جیں، طلاقیں ، ورجی جیں گھر اجڑرے جیں اور وونوں کے در میان ناچاقیاں پیدا : وری جیں، لندااس نظام کو چلانے کے لئے بمترین طریقہ یہ ہوگاکہ اس نظام کو حکومت کے حوالے کر دیا جائے، اور پانگ کے ذریعہ یہ طے کیا جائے کہ کوئسامرد ممس عورت کے لئے ڈیا دہ مناسب ہے۔ اور کوئی عورت می مرد کے لئے ذیا دہ مناسب ہے۔ فاہر ہے کہ پلانگ کے ذریعہ اگر کوئی فض اس مسئلے کو حل کرنا چاہے گا وہ ہے گا وہ مناسب ہے۔ فاہر ہے کہ پلانگ کے ذریعہ اگر کوئی فض اس مسئلے کو حل کرنا جاہے گا وہ ہیں ہوگا، جس سے بمتر نتائج کی کوئی امید نہیں ہو گا تھیں۔

یی صورت مل اشراکیت میں پیٹی آئی، اس میں چوکھ یہ ملاک کون کرے گا؟

پانگ اور منصوبہ بندی کہ حوالے کئے گئے، تواب موال یہ ہے کہ پانگ کون کرے گا؟

ظاہر ہے کہ حکومت کرے گی اور حکومت کیا چیز ہے؟ وہ چند فرشتوں کے جموعے کا بام نہیں، بلکہ وہ بھی انسانوں بی کے اندر ہے وجود میں آلے والے گروپ کا بام ہے اشراکیت کا کمنایہ ہے کہ مربلہ وار وولت کے بہت بوے وسائل پر بعند کر کے من مائی اشراکیت کا تین ایک بہت برا مربلہ وار وجود میں آگیا، جس کا نام بورو کر لی ،

وار تو ختم ہو گئے، لیکن آیک بہت برا مربلہ وار وجود میں آگیا، جس کا نام بورو کر لی ،

افسر شای اور نوکر شای ہے اور اب سارے وسائل پداوار اور ساری معیشت اور بورو سنی کریں (افسر شای) کے باتھ میں آگئے، لنذا اب اس بات کی کیا گار ٹی ہے کہ وہ نافسائل سیس کریں گے، وہ کوئ سے آسان سے اثر نے والے فرشتے ہیں، یا وہ کوئسا معصومیت کا پروانہ اپنے ساتھ لائے ہیں؟ یقینا اس نظام میں بھی فرابیاں ہوگی اور وہ فرابیاں پیدا ہوگی اور آب اس کا نام لیتے ہیں۔

افیر آپ حضرات نے اس کو د کھ لیا۔ اور یہ نظام اپنے انجام کو پینچ گیا اور آج اس کا نام لیتے ہیں۔

لینے والے بھی شرباش کر اس کا نام لیتے ہیں۔

سرمایه دارانه نظام کی خرابیان

اب اشراکت کے فیل ہونے کے بعد آج مرمانے دار مغربی مملک بوے زور و

نظام کار آید نمیں ہو سکتا، اور اب یہ بات بالکل ملے ہو چکی ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ مرملیہ وارانہ معیشت کاجو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ کہ آزاد بازار

کا دجود ، اور لوگوں کو منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ تااگر چہ نظریاتی طور پر ایک معقول فلسفہ ہے ، لیکن جب اس فلنے پر حد سے زیادہ عمل کیا گیا تو اس فاسفہ نے آھے جل کر خود اپل جز کاٹ لی ، یہ بات درست ہے کہ جب لوگوں کو منافع کمانے کے لئے آزاد

چموڑا جائے گا تورسد و طلب کی توقی برسر کار آئیں گی اور وہ ان مسائل کو حل کر دیں گی، لیکن یہ بات خوب مجمع لیجئے کہ رسدو طلب کی یہ توقی اس قوت تک کار آ یہ ہوتی ہیں

جب بازار مین مسابقت کی فضا ہو، اور آزاد مقابلہ ہو، اور اجلدہ داری نہ ہو۔

مثل میں بازارے ایک چمڑی خریدا چاہتا ہوں۔ اور بازار میں بہت ہے اوک چمٹری نیچنے والے موجود ہیں، جو محلف قیتوں پر چمٹری نیچ رہے ہیں، ایک و کاندار = /۵۰۰ روپ کی نیچ رہا ہے۔ اب اور دو مرا د کاندار = /۵۰۰ روپ کی نیچ رہا ہے۔ اب بجمے انتظار ہے کہ چاہے وہ چمٹری /۵۰۰ روپ کی خریدل یا = /۲۵۰ روپ کی خریدوں یا حرق ہیں، اور ان کا خریددوں، اس صورت میں تورسداور طلب کی توجی مجمع طور پر کام کرتی ہیں، اور ان کا محمع علی خابرہ و آ ہے، لیکن اگر بازار میں چمٹری نیچنے والا صرف ایک د کاندار ہے، اور میرے

ہے کی فاہر اور اسے ، میں اس باز ترین پھری ہے واقا صرف ایک و فائدار ہے ، اور میرے پاس کوئی چواکس اور انتخاب فسیں ہے۔ اگر مجھے چھڑی فریدنی ہے تو اس سے فریدنی اوگی ، تواب دوائی من مانی قیمت میں چھڑی ہیچے گا، اور اس کے اندر مجھے کوئی افتیار نسیس معرفی اسال سیدر والے کی تھے میں فتیت میں شرکت میں ایک است سے ایک است میں اور اس

ہوگا، اور اب رسد و طلب کی توتیل میال ختم ہو گئیں۔ اس لئے اب تو صرف یک طرفہ تیت کا تعین ہے۔ جو اس اجارہ وار نے مقرر کر دیا، اور جھے کوئی اختیار نہیں رہا۔

لنذاب رسد اور طلب کی توقی وہاں کام کرتی جی جمال آزاد مقابلہ ہو، اور آگر اجارہ واری ہو تو وہاں یہ توقی کام نسی دیتی

پھر جب انسان کو زیادہ ہے زیادہ منافع کمانے کے لئے ہانگل آزاد چھوڑ ویا کیا کہ جو طریقہ تم افقیاد کرنا چاہو، افقیاد کر لو، تواس نے ایسے ایسے طریقے افقیار کئے، جس کے ذرایعہ مبازار میں اجارہ داری قائم ہو گئی، اور دوسری طرف سرمانیہ واری فظام میں انسان کو

سود کے ذریعہ منافع کما ہمی جائن قبل کے ذریعہ منافع کمالیمی جائن سے کے ذریعہ تفع کمانا جائز، اور ان تمام طریقول سے بھی نفع کملا جائز ہے جن کو شریعت نے حرام قرار و یا ہے، جو طریقہ جاہے اختیار کرے ، انسان کو اس کی بالک تملی امیزت ہے ، اور اس کی تملی چموٹ کی وجہ سے بسااو قات اجارہ واریاں قائم ہو جاتی جس سے متیج میں رسدو طلب کی توتی کام کرناچموڑ دیتی میں اور مغلوج ہو کر رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مرملیہ واراند نظام کا فلسفه مملی طور بر وجود جس تنمیس آیا۔ منافع کمانے کے لئے باکل آزادی دینے کے نتیج می دوسری فرانی سے بدا ہوئی کہ کوئی اخلاتی قدر ایس باتی شیس رہی جواس بات کا خیال کرے کہ معاشرے کو کولسی چنے منید ہوگ۔ اور کونس چنے معز ہوگی، ایمی چندروز پلے امر کی رسالے ٹائم میں، میں نے راها كه ايك موذل كرل معنوعات كاشتماريراني تعوير دي ع لي ايك ون جي ٢٥ ملين ذالر وصول كرتى ب اب سوال سي ب كدوه آجر اور كار خاند واريه ٢٥ ملين ذالر كمال ے ماصل كرے كا؟ فاہرے كدوه غريب عوام سے وصول كرے كا، اس لئے كد جب وہ چیزاور وہ پیداوار بازار میں آئے گی تو ہے ۲۵ ملین ڈالر اس کی لاگمت اور کوسٹ میں شال ہو کر میری اور آپ کی جیب سے وصول کریں گے۔ يه فأرواشار موثل جن من أيك ون كاكرابه ٢٥٠٠ روي يا = ١٠٠٠٠ روي ہے۔ ایک متوسط درج کا آدمی ان ہوٹلوں کی طرف رخ کرتے ہوئے ڈر آ ہے، لیکن وہ تمام فائیواشار ہونل ان غریب عوام کی آمنوں سے وجود میں آئے۔ کہ آپ مید ديس ان موالول من كون جاكر فميراً ب؟ ياتو سركاري طازمن اور سركاري افتران گور نمنٹ کے اخراجات پر تھیرتے ہیں، اب ظاہرے کدان کا خرجہ گور نمنث اوا کرتی ب، اور گور نمنث كامطاب بي فيكس اداكر في والوس كاروپي، اور يا محرو ومراطبقدان ہوالوں میں آکر امیر آ ہے وہ آج، صنعظ ہوتے ہیں۔ جوائے تجارت کے سفروں کے ووران ان ہوٹلوں میں تھیرتے میں۔ لیکن وہ ان ہوٹلوں کا ترجہ کمال سے وصول ہوتے بن؟ فابرے کہ وہ مراب وار ائی جیب سے خرج سی کرتے۔ بلک ورحقیقت وہ افرابات اس چزی لاگت (Cost) مس شال موسطے - جو چزوه بازار می فروشت كر ديا ہے۔ ادراس کی لاگت میں شامل ہو کر اس کی قیت میں اضافہ کریں گے، اور پھروہ قیت

وام ے وصول کی جاتی۔

انذاكوئى اخلاقى قدراوركوئى اخلاقى بيانداس بات كاموجود نسيس ب كه منافع كمائے كاكونسا لمريقة درست اور معاشرے كے لئے مغير ہے۔ اور كونسا لمريقة معاشرے كے لئے مغير اور مملك ہے، اس كا تتيجہ يہ ب كه بد اخلاقيال، بانسانيال اور مظالم وجود ميں آرہے ہيں۔

اسلام کے معاثی احکام

اب میں اسلام کی معافی تعلیمات کی طرف آتا ہوں، آگد مندر جہ بلا پس منظر میں اس کو آپھی طرح سمجما جاسکے۔ اسلام کے نقطہ نظرے سے قلسفہ کہ معاشی سائل کا تصفیہ پانگ کے بجائے مارکیٹ کی توٹوں کے تحت ہونا چاہئے، اس بنیادی فلسفہ کو اسلام تشلیم کرتا ہے، قرآن کریم کھتا ہے:

> غَنُ قَمَّنَا بَيْنَكُمُ مَعِيْفَتَكُمُ وفِ الْحَلِوةِ الدُّنْيَ وَمَ فَعُسَا بَعْضَهُ مُ فَرَّتَ بَعْضِ دَمَ جْبِ رِيْتَغِذَ بَعْضُ هُ مُ بَعْضًا مُعُرِّيًّا

(الزرّف ۲۲)

یعنی ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقیم کر دی ہے، اور ایک کو دو سرے پر درجات کے اخبار سے فرقیت عطاکی ہے۔ اور اس کے بعد کتا خوب صورت جملہ ارشاد فرایا کہ " لیت خذ بعضہ مبعضاً سخریاً " اگر ان جمل سے ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ جس کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا نامت کا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی معیشت تقیم کی ہے، یعنی دسائل کی تقیم، اور قیمین اور تقیم دولت کے اصول یہ سلاے کے سلاے کسی انسانی پانگ کی بھیوں کا تقیم، اور بھیون ، اور تقیم دولت کے اصول یہ سلاے کے سلاے کسی انسانی پانگ کی بھیوں کو وجود جمن منبی آتے، بلک اللہ تعالی نے اس بازار اور اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ معیشت خود بخود تقیم موجائے۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے تقیم کیا، اس کا یہ مطلب کہ معیشت خود بخود تقیم کیا، اس کا یہ مطلب بھی انسانوں کے درمیان معیشت کی تقیم کا ممل خود بخود ہو جائے۔

(r.)

اور ایک صدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم في اعلى در ہے كا معاشى اصول سد بيان قراياك.

دعوالناس يرذق الله بعضهم من بعض

وہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے وربعہ روق مطافراتے ہیں۔

بسر حال سے بنیاری بصول کہ مارکیٹ کی توجی ان بنیاری مسائل کا تعین کرتی بیں، سے اصول تواسلام کو تسلیم ہے، کین سریانے وارانہ نظام کا سے بنیاری اتبیاز کہ معیشت کو مارکیٹ کی توتوں پر بائکل آزاد چھوڑ ویا جائے اس کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ بلکہ اسلام سے کہتا ہے کہ انسانوں کو منافع کمانے کے لئے اتبا آزاد نہ چھوڑو کہ ایک گازادی و وسرے کی آزادی کو سلب کر لے۔ لیمن ایک کو اتبا آزاد چھوڑا کہ وہ اجارہ وار بن میا۔ اور بازار میں اس کی اجارہ واری قائم ہو گئی، اور اس کے نیتے میں دو مرول کی آزادی سلب ہو گئی، لندااسلام نے اس آزادی پر پھر پابندیاں عائدی ہیں وہ پابندیاں آزادی سلب ہو گئی، لندااسلام نے اس آزادی پر پھر پابندیاں عائدی ہیں وہ پابندیاں کیا ہیں؟ اللہ تبایدی بابندی عائد کر دی ہے کہ تم اپنا منافع تو کملؤ، لیکن تہیں فلال کام نہیں اللہ تعالیٰ پابندی ہی کہتے ہیں دو سری شم ہے "اخلاق پابندی" ، "تیسری قدم " قانونی پابندی " ہے۔ یہ تمن قسم کی پابندیاں ہیں جو انسان پر شریعت نے عائدی قسم " قانونی پابندی پر بیروانسان پر شریعت نے عائدی قسم " قانونی پابندی پر بیروانسان پر شریعت نے عائدی

#### ا۔ دین یابندی

ملی متم کی پابندی جو "وجی پابندی" ہے یہ بہت اہمیت کی حال ہے، جو اسلام کو دوسرے معاشی نظریات سے متاز کرتی ہے، اگرچہ سرملیہ واراف نظام اب اہے بنیادی اصولوں کو چمور کر اتنا نیج المیا ہے کہ اب اس میں حکومت کی کھ نہ کھ مدانلت ہوتی ہے، لیکن حکومت کی یہ مداخلت ذاتی عقل اور سیکولر تصورات کی بنیاد پر موتی ہے، اور اسلام جو پابندی عائد کر آ ہے، وہ " وٹی پابندی" ہوتی ہے، وہ وٹی بابندیال کیابیں؟ وہ یہ بیں کہ اسلام یہ کتا ہے کہ تم بازار میں منافع کافئ لیکن تممارے لے سود کے ذریعے آمل مامل کرنا جائز شیں، اگر ایسا کرو کے تو پھر اللہ اور اس کے رسول كى طرف عداملان جلك ب، اى طرح " لل "كوممنوع قرار وي ديا، " لل " کے ذریعہ آ منی ماصل کرنا جائز نہیں، اور احکا د" ذخیرہ اندوزی کو ممنوع قرار دے یا " سٹه " کوممنوع قرار دے دیا، ویسے تو شریعت نے بید کسہ دیا ہے کہ جب دو آدمی اگر کوئی معللہ کرنے پر رامنی ہو جائیں، تو پھروہ تانونی معللہ ہو جاتا ہے ، لیکن وہ وونوں اگر سی ایسے معالمہ بر رامنی ہو جائیں جو معاشرے کی جائی کاسب ہو، اس معالمے کی اجازت اس، مثلاً "سود" كے معالمے ير دو أدى رضامندى سے معللہ كر ليس، تو چونكمہ " سود " كذريعه معاشى طورير نقصانات بيدا بوت يس- تباه كاريال بيدا برتى بين، اس لئے شرعاس کی اجازت نمیں، اب "مود" کے ذریعہ معاشی طور پر کیا تاہ کاریاں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس موضوع پر بست ی کتابیں منظرعام پر آ چی ہیں، لین میں آپ کے سامنے ایک سادہ می مثل پیش کر آبوں، جس سے ان تباہ کاربوں کا ذراسااشارہ ہو جانگا۔

# سودی نظام کی خرابی

مود کے نظریے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایک شخص کی آلمہ نی بیتین اور دوسرے کی آلمہ فخص کے آلمہ فخص نے کسی سے سود پر قرض لیا۔ تو ایک متعین رقم بطور سود کے ضرور اواکرنی ہے، اس نے جس سے قرض لیااس کو توالیک متعین رقم بطور سود کے ضرور اواکرنی ہے،

اور جس نے قرض لیا ہے دہ اس قرض کی رقم ہے جب کاروبار کرے گاتو ہو سکتا ہے تواس کی کاروبار میں نفع ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کاروبار میں نقصان ہوجائے۔ ووٹوں ہتیں ہو سکتی ہیں، اور لب جس صورت میں قرض لینے والانقصان میں رہا، اس صورت میں بھی /۱۲ فیصد قرض دینے والے بنگ یا اوارے کو اوا کر نااس کے ذمہ ضروری اور لازم ہے، لنڈا قرض لینے والانقصان میں رہا۔ اور بعض مرتب اس کے بر عمل قرض دینے والانقصان میں ہوتا ہے، اور قرض لینے والا فائدہ میں رہتا ہے۔

مثلالك فخص في بك سوديروس كروروبية قرض لياوراس س كاروبار شردع کیا، بہت ی تجارتی ایس موتی میں کہ ان میں سوٹیمد بھی نفع ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ اس فخنس کو دس کروڑ ہر پچاس فیصد نفع ہوااب وہ بھک کو صرف سود کی متعین شرح مثلًا بد ١٥اس نفع من سے بحک كواداكرے كااور باتى بورا ٣٥ قيمد خوداس كى جيب من چلا گیا، اب ید دیمے کہ جواس نے تجارت کی وہ بید کس کا تھا؟ وہ تو عوام کا تھا، اور اس کے ذریعہ جو نفع کمایا کیا، اس کا بر ۳۵ تقع صرف آیک فخص کی جیب میں چلا کمیا جس نے تجارت کی اور مرف ۱۵ فیصد بھے کے پاس پہنچا اور محربک نے اس میں سے اپنا حصد نکالنے کے بعد بقیہ تھوڑا ساحمہ مثلاً وس فیصد تمام ڈیپازیٹر کے در میان تقسیم کر ویا۔ متیدید نکلاکہ عوام کے میے سے جو ۵۰ فیصد نفع ہوا تماس کا مرف دس فیصد عوام میں تسم مواادد ۲۵ فیمد مرف ایک آ دمی کی جیب میں چلا ممیاادر عوام دو دس فیمد کے کر بت خوش ہے کہ ہم نے بک میں سوروے رکھوائے تے اور اب سال محرے بعد ایک سو دس ہو مجے لیکن اس بچارے کو یہ معلوم شیں کہ یہ دس روپے مجروانی اس سرمایہ وار آجر کے باس مطے جاتے ہیں۔ اس کئے کہ اِس آجر نے ١٥ فيعد بنک کوجو سود کی شکل مں دیا تھا، وہ اس کوانی بروڈ کشن کی لاگت میں شامل کرے گااور لاگت میں شامل ہو کر اس کی قیت کا حصہ بن جائے گااور وہ قیت مجر عوام سے وصول کرے گالندا ہرائتبار سے وہ فارے میں رہا بحراس کو نقصان کا بھی خطرہ نہیں اور اگر بالفرض اس کو نقصان ہو بھی جائے تواس کی تلانی کے لئے انٹورنس کمپنیاں موجود ہیں وہ انٹورنس کمپنیاں جس میں ان عوام کے بھے رکھے میں جو اپن گاڑی اس وقت تک مزک پر ضیں لا سکتے جب تک وہ انٹورنس کی قبط (Premium)اوا نہ کرے ، ان عوام کے بیوں ہے اس مرملے وار

(PF)

کے نقصان کی حالی کی جاتی ہے۔

بسرحال سودی نظام کے طالماند طریقے کی طرف میں نے تموزا سااشارہ کر دیالندا سود کے ذریعہ معیشت میں نانصائی، پیمواری بیدا ہونالازم ہے اس لئے شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔

### شرکت اور مفاریت کے فوائد

اب آگر ہی تجارت سود کے بجائے "شرکت" اور "مضاریت" کی بنیاد پر بوقو اس صورت میں بنک اور مرابیہ لینے والے کے در میان سے معلیدہ نمیں ہوگا کہ سے بحک کو اف میں بنک اور مرابیہ لینے والے کے در میان سے معلیدہ نمیں ہوگا کہ سے معلیدہ ہوگا کہ سے مرابیہ لینے والا جو کچھ نفع کمائے گااس کا آدھا مثلاً بنک کو اواکرے گااور آدھا تجارت کرنے والے کا ہوگا اب آگر پچاس فیصد نفع ہوا ہوگا کی اور تو محالی فیصد اس کو ملے گائی طرف ہوگائی نے کہ بنگ فیصد اس کو ملے گائی طرف ہوگائی نے کہ بنگ کے داسلے سے دہ محقق فیصد ڈیپائی اور اس کے نمائی گااس سے معلوم ہوا کہ "مود" کا ہرا اثر تقسیم دولت پر بھی پڑتا ہے اور اس کے نمائی معیشت کی پہت پر نظر آتے ہیں۔

# قلا حرام ہے

ای طرح اسلام نے "آلمال "کو حرام قرار دیا ہے۔ "آلمال" کے معنی ہیں کہ
ایک شخص نے تو اپنا بید لگا دیا اب دو صور تھی ہوں گی یا توجو بید اس نے لگایا، دہ مجی
دُوب کیا، یا اپنے ماتھ بمت بری دولت لے آیا، اس کو "آلمال" کتے ہیں۔ اس کی بے
شار شکلیں ہیں مجیب بات سے ہے کہ جملے اس مغربی نظام زندگی میں "جوا"
(Gambling) کو بمت می جملوں پر قانون کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جب
نہیں رہتی مثلاً ایک غریب آدمی مؤک کے کنارے "جوا" کھیل رہا ہے تو پولیس اس کو
ہرار کے جائے گی لین اگر "جوا" کو معذب شکل دے دی جائے ادر اس کے لئے کوئی

ادارہ قائم كرليا جائے اور اس كاكوئى وو مرانام ركھ ديا جائے تواس كو جائز مجما جا آ ہاں كم ادارہ قائم كرليا جائے اس كا " قمل " تملا " تملات مرملي وارانہ معاشرے ميں چھيلا ہوا ہے جس كے تيجہ ميں به شكر انسانوں سے چيے جوڑ جوڑ كر ايك انسان پر اس كى بارش برسا دى جائى ہے اس لئے يہ "جوا" شريعت نے حرام قرار ديا ہے۔

#### ذخيره اندوزي

ای طرح "اخکار" (Hoarding) یعنی زخره اندوزی شرعاً ممنوع اور تاجاز به جون که بر انسان اس کو جانا ہے اس گئے اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت منیں۔

### اكتناز جائز نهيس

ای طرح "اکتاز" لینی انسان اپنا ہیداس طرح جوڑ جوڑ کر رہکھ کداس پر جو شری فرائض ہیں ان کو اوا نہ کرے مثلاً زکوۃ اور ویگر ملل حقوق اوا نہیں کر آ۔ اس کو شرعیت میں اکتناز کتے ہیں اور شرعاً میہ محل حرام اور ناجائز ہے۔

### ایک اور مثال

اور سنے مدت میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "لا بیج حاضر اباد"

(سیح مسلم، کلب الیوع، باب تحریم المامنر المدادی، مدت تبر ۱۵۲۳)
کوئی شری کی دیراتی کا بل فروخت ند کرے۔ بینی دیراتی اپنا بال دیرات ہے
شریس بیجنے کے لئے لار باہ اس وقت بی کسی شری کے لئے جائز نہیں کہ وہ جاکر اس
سے کے کہ میں تمہارا بال فروخت کر دول گا، بظاہر تواس میں کوئی فرائی نظر نہیں آتی،
اس لئے کہ اس معالمے میں شری بھی رامنی اور دیراتی بھی رامنی حیکن مرکار دو عالم مسلی

الله عليه وسلم ناس من منع فراديا - اس لئے كه شمرى جب ديماتى كامل اپ جندين كر كے گا بوب تك كه بار بيم اس كى قيت زيادہ نه بو جائے اس لئے عام گرانی بيدا كر نے سب بے گا، اس كے بر خلاف اگر ديماتى فرد اپنا مال شمر ش لا كر فرد فت كرے گا تو فلام به دو بھى اپنا مال نقصان پر تو فرد فت خود اپنا مال شمر ش لا كر فرد فت كرے گا تو فلام به بوگى كه جلدى سے اپنا مال فرد فت كر كے والى اپنا من مرح حقيقى طلب اور حقيتى رسد كے ذرايد قيمتوں كا تعين بوج جائے گا اور اگر در ميان ش (Middleman) آگيا تواس كى دوج سے رسد اور طلب كى قوتوں كو آداد نه كام كرنے كاموتع نهيں ملے گا اور اس (Middleman)كى د جست تيمت براہ جائے گا۔

اس کے وہ تمام ذرائع اور تمام رائے جن کے ذریعہ معاشرے کو گرانی کا شکر ہونا پڑے اور جن کے ذریعہ معاشرے کو ناانسانی کا شکار ہونا پڑے ان پر شرقی المبارے پابندی عائد کی گئی ہے۔ بسر مل سے پابندیوں کی پہلی تم ہے جواس آزاد معیشت پر شرعاً عائد کی گئی ہیں۔

#### ٢- اخلاقي يابندي

آزاد معیشت پر شرعاً دو مری پابندی جوعا کدگی می ہاس کو "اخلاقی پابندی"

کتے ہیں اس لئے کہ بہت می چیزیں الیم ہیں جو شرعاً حرام تو نہیں اور نہ ان کے کرنے کا عظم دیا گیا ہے البتدان کی تر غیب ضروری دی ہے اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام آیک معاشی نظام نہیں ہے۔ بلکہ یہ آیک وین ہے اور آیک نظام زندگی ہے جس میں سب سے پہلے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ انسان کا بنیادی مقعد آخر ت کی بہوو ہے اندا اسلام یہ تر غیب دیتا ہے کہ آگر تم فلاں کام کرو گے تو آخر ت میں تمہیں بہت بوااجر لئے گا اسلام زاتی منافع کا محرک تو ہے لیکن وہ صرف ونیادی منافع کی حد تک محدود نیس ہیں۔ بلکہ زاتی منافع میں آخر ت کے منافع کو بھی لازما شام سمجھتا ہے۔ لندا اسلام نے بسس سے احکام ہمیں اس بات کے دئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں آگر چہ نفع ہجھ کم طے لیکن بہت ہے احکام ہمیں اس بات کے دئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں آگر چہ نفع ہجھ کم طے لیکن بہت سے احکام ہمیں اس بات کے دئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں آگر چہ نفع ہجھ کم طے لیکن

آخرت جن اس کا نفع بت ملے گا مثلاً شرعائیہ کما گیا ہے کہ ہروہ انسان جوائی معیشت کو مماشرے کی فال سے بازار جن لکلا ہے آگر میہ نمیت کرے کہ وہ اس لئے بازار جن لکلا ہے آگر میہ نمیت کرے کہ وہ اس لئے بازار جن لکلا ہے آگر میہ نمیت کر ہے کہ وہ اس لئے بازار جن لکلا ہے آگر میں معاشرے کو اور باحث اجر ہو جائے گا اور پاحث اجر ہو جائے گا اور پاحث اللہ نظر ہے انسان اس چز کا انتخاب کرے گا جس کی معاشرے کو وین انتخاب کرے گا جس کی معاشرے کو مزورت ہوگی۔ اور حقیقت جن معاشرے کو دین اختبار سے ضرورت ہوئی چاہئے۔ مثلاً فرض کریں کہ لوگ آگر رقص و مرور کے زیادہ شائل ہیں آواس صورت جس کمیٹل ازم کا تصور آویہ ہے کہ لوگ زیادہ منافع کمانے کے شائل ہیں آواس صورت جس کہ طلب اس کی ذیادہ ہے، لیکن اسلام کی اس دینی پابندی کے تحت اس کے لئے باج گھر قائم کر نا جائز نہیں، یا مثلاً ایک فض ہے دیکھ اے کہ آگر میں فلاس کا فارس کا قائل میں جمعے منافع تو بست ہوگا۔ لیکن اس وقت جو تکہ رہائش مزورت کے لئے لوگ کی وجہ سے آخرت کے منافع کو اس وقت شریعت کی اس اخلاقی پابندی پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت کے منافع کا حق واس وقت شریعت کی اس اخلاقی پابندی پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت کے منافع کا حق واس وقت شریعت کی اس اخلاقی پابندی پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت کے منافع کا حق وار ہوگا۔

### قانونى بإبندى

تیسری پابندی " تانونی پابندی" ہے بینی اسلام نے اسلای مکومت کویہ اختیار دیا ہے کہ جس مرسلے پر مکومت یہ محسوس کرے کہ معاشرے کو کسی خاص سمت پر ڈالنے کے لئے کوئی خاص پابندی ماکد کرنے کی ضرورت ہے توالیے وقت میں حکومت کوئی تھم جاری کر سکتی ہے ، اور پھروہ تھم تمام انسانوں کے لئے قاتل احرام ہے چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا

"يَاكُهُ اللَّذِيْنِ المَنْوَآ اَطِيْعُوااللَّهُ وَاَطِيْعُواالرَّسُوْلَ وَأُولِ الْدَمْوِمِيْنَكُمْ"

(سورة التساء ٥٩)

یدی اے ایمان والو! الند کی اطاعت کر و اور رسول کی مجی اطاعت کر و اور اولی الامریجی ابل ریاست کی مجی اطاعت کرواس لئے فقعاء کرام نے فرمایا کہ اگر حاکم وقت جو مجمع معنی میں اسلامی حکومت کا مربراہ ہواگر کسی مصلحت کی بنیاد پر یہ تھم وے وے کہ فلال ون تمام لوگ روزہ رکھیں تو اس ون روزہ رکھنا پوری رعایا پر عملاً واجب ہو جائے گا اور اگر کوئی مخض روزہ جیس رکھے گا توقعلی طور پر اس کو ایسانی گناہ ہوگا جیسے رمضان کاروزہ چھوڑ نے کا گناہ ہوتا ہے اس لئے کہ لولی الامر کی اطاعت فرض ہے۔

(دیکسی شهی چه ص ۱۲۳، دوح المعانی، چ ۵، ص ۲۲)

ای مرزم نتماہ کرام نے لکھا ہے کہ اگر اولی المام سے تھم جاری کر دے کہ لوگوں کے لئے خربورہ کھا حرام ہو جائے گا سرحال اولی المام کو ان چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ بشرطیکہ وہ یہ ادکام عام لوگوں کی مصلحت کے تحت مطری کو ان چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ بشرطیکہ وہ یہ ادکام عام لوگوں کی مصلحت کے تحت مطری کرے اب اس میں جزوی منصوبہ بندی بھی داخل ہے مشلا حکومت یہ کمہ دیا گئا ہے۔ فلاں چیز میں لوگ سرمایہ کاری مرمی تو حکو المنت طلال چیز میں سرمیہ کاری نہ کرمی تو حکو المنت صدد شرعیہ میں تانونی طور پر اس تم کی پابندی عائد کر سکتی ہے۔

بر صل کیبیٹل اور کے مقالے میں اسلام کے معافی نظام میں یہ بنیادی اشیار اور فرق ہوار یاور کھے کہ جمال تک قانونی پابندی کا تعلق ہے یہ پابندی کی تیبیٹل اور میں بھی پائی جاتی ہے جو اس پابندیاں انسانی ذہن کی پیداوار میں اور اسلام میں اصل اشیار وزی پابندیوں کا ہے جو ''وی " کے ذریح مستفاد ہوتی ہیں، اور جس میں اللہ تعالی جو پوری کا تنات کا فاتن اور ملک ہو وہ یہ بدایت کر آ ہے کہ قلال چز تماندے لئے معزہ اور منع ہے ورحقیقت یہ چزائی ہے کہ جب تک انسانیت اس راست پر نسیں آ ہے گی اس وقت تک انسانیت اس راست پر نسیں آ ہے گی اس وقت تک انسانیت اس راست پر نسیں آ ہے گی اس وقت تک انسانیت افراط و تفویط کا شکار رہے گی۔

بینک اشراکیت میدان می فکست کماگئی۔ لیکن مربلیہ دارانہ نظام کی جو خرابیاں خیس یابس کی جو انسانیاں اور پاہمواریاں خمیں۔ کیا وہ ختم ہو گئیں؟ وہ بینیا آج بھی اس طرح پر قرار میں اور ان کا عل اگر ہے تو وہ ان التی پابندیوں میں ہے ، اور ان التی پابندیوں کی طرف آئے بغیرانسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکا۔ بس امادی شامت اتمال ہے ہے کہ ایسی تک ان "التی پابندیوں" پر منی معیشت کا کوئی عملی ڈھانچہ اور عملی فرونہ ونیا ہے جا سلنے پیش نمیں کر سے اور ہمارے ملک پاکستان کے سامنے میں سب سے بواجیلیج ہے کہ وہ ان معاشی تعلیمات کا کملی نمونہ ونیا کے سامنے ہیں کر کے و کھائے ماکہ ونیا کو پہند چلے کہ حقیقت میں اسلامی معیشت کن بنیاوی جسومیات کی حال ہے اور کس طرح ان کو اپنایا جا سکتا ہے۔

جی جمتا ہوں کہ جی نے استحقاق سے زیادہ آپ حفرات کا وقت نے لیااور اس بات کا بھی احسان ہے کہ لیک فٹک موضوع کے اندر جی نے آپ کو مشغول رکھا، اور جی آپ حفزات کے حس ساعت کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے مبرو منبط اور مخل کے ماتھ اس گفتگو کو سنا، اللہ تعالی اس کو مبرے لئے بھی اور سنے والوں کے لئے مفید بنائے اور اس کی بمتر زیائج پیدا کرے آجن

وأخرد عواناان الحمد لله رب العالمين

دولت قرآن کی قدر وعظمت حسنس ولانا محرتق عتماني مظلم العالى

1

خطاب: حضرت مولانا محمد تقی عثانی مدخلهم العالی ضبط و ترتبیب بمولانا صبار دانش صاحب حیدر آبادی آریخ و وقت ۵۰ شعبان ۱۳۰۷ء سـ ۲۳ مر مارچ ۱۹۸۸ء رات ساز هے دس بیج مقام: مرسد انثرف العلوم به لیاقت کالونی - حیدر آباد -

#### بسسع الله الرحفان الرحسية

# دولت قرآن کی قدر و عظمت

الحمد الله غمدة ونتعينه ونستغفر ونؤمن به و الوكل عليه او اعرف بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدة الله فلا مضلله ومن يضلله فلاها دي و الشهدان لاالله الاالله وحدة لا شريك له واشهدان سيد ناو سندنا وشفيعنا ومولانا محمد المعامدة ومرسوله محليلة تعالى عليه وعلى آله و اصحابه وبارك وسلمت الميمة كشيرًا كشيرًا .

امابعد! فاعوذبالله من الشيطان الرحسيم، بسسم الله الرحسان الرحسيم ان هذا القرائب يهدى للتى هى اقوم -

ممنت بالله صدوت الله مولانا العظيد وصدق رسوله النبى الحصريد وغن على ذالك من الشاهدين والمثاكرين والحمد لله رب العالمين -

حضرت علاء کرام ، بزرگان متحرم اور براوران عزیز! الله تعالی کا بهت برا احسان و کرم ہے کہ آئ ایک ایس مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوری ہے ، جو قرآن کریم کی تعلیم کے اختیام سال پر منعقد ہوئی اور اس موقع پر کئ بجوں نے قرآن کریم کی درس و تدریس کی تحیل کے موقعہ پر شریک ہونا ہر مسلمان کے لئے باعث سعادت عظمیٰ ہے ، الله تعالی مجھے ، آپ کو اور سب کو قرآن کریم کی اس برکت میں حصد وار بنے کی تونیق عطا فرمائے۔ آھین

## نعمت و دولت قر آن کی قدر

حقیقت یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کو تر آن کر یم کی اس نعت اور دولت کی تدر معلوم نہیں، ہے قر آن کر یم پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں اور الحمد لللہ حسب تونی ہم اس پر خوشی منا لیتے ہیں، لیکن کی بات یہ ہے کہ اس قر آن کر یم کی دولت کی قدر وقیمت کا سیح اندازہ ہمیں آپ کو اس دنیا ہیں رہے ہوئے ہوئی نہیں سکا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قر آن کی دولت ہمیں گھر ہیٹے چچر کی اس کی وجہ یہ ہمیں اس دولت کو حاصل کرنے کے لئے اس نعت کے حصول کے لئے کوئی جدوجمد نہیں کرنی پڑی ہم نے کوئی محنت نہیں اٹھائی۔ کوئی قربانی نہیں دی کوئی جان دولو بکی محنت نہیں اٹھائی۔ کوئی قربانی نہیں دی ، کوئی جیسہ خرج نہیں کی بان دولو بکی جان دولو بکی قربانی اس دولت قر آن کر یم اس داسطے اس کی تدر و تیمت کا سیح اندازہ ہمیں آپ کو نہیں ، اس دولت قر آن کر یم کی تدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے پرچھے ، جنہوں نے ایک ایک کی تدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے پرچھے ، جنہوں نے ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لئے اپنی جان کی ، مالی ، آبر دکی ، خاندان کی ، جذبات کی قربانیاں دیں کہ اس کی مثل لمنی مشکل ہے۔

# قرآن كريم اور محابه كرام ا

قرآن کریم کی لیک لیک آیت کو سیمنے کے لئے محابہ کرام، نے جو دشواریاں اٹھائی ہیں، جو محنین اٹھائی ہیں، ان کا حال آج ہمیں معلوم نہیں، قرآن دشواریاں اٹھائی ہیں، جو محنین اٹھائی ہیں، ان کا حال آج ہمیں معلوم نہیں، قرآن دار کا سانے ایک نمایت خوشما مجلد کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ درسے کھلا ہوا ہے۔ استاد پڑھانے کے لئے موجود ہے اور دہارا کام صرف یہ ہے کہ نوالہ بتاکر منہ میں لیکن وہ بھی کمیح معنوں میں جس طرح منہ میں ارتا۔
الدنا جائے اس طرح نہیں ارتا۔

قرآن كريم كى قدران محاب كرام رضى الله تعالى منم سے يوجيم جنوں نے ایک ایک چموٹی جموٹی آیت کے خاطر ماریں کھائی ہیں، کفار کے ظلم وستم بر داشت کے ہیں۔ اور تمس تمس طرح اس قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہے، میچے بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک محالی جونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں جھوٹے بچے تھے، اور مدینہ طیب سے بہت فاصلہ پر ایک بستی میں رہے تنے، مینه طیب آنا جانامکن ند تھا۔ مسلمان ہو کیے تنے، لیکن نبی کریم مرور دوعالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت من هدينه طيبه جاكر علم حاصل كرنا، ان كي اني ذاتي مجوري كى وجد سے مشكل تعا۔ وہ خود لہنا واقعہ بيان كرتے بيں كد من يد كي كريا تعا کہ روزانہ اس سڑک مرچلا جا اجمال سے مدینہ طبیہ کے قافلے آیا کرتے تھے۔ جو كوئى قائله آ آ توان سے بوچمتاك بعائى اگر آپ لوگ مدند طيب ترب بس توكيا آب لوگوں میں سے کی کو قرآن کریم کی کوئی آے یاد ہے؟ اگر کسی کو قرآن كريم كى كوئى آيت ياد موتوجم سكماد يحير، قافله من كى كوليك آيت ياد موتى، كى کو دو آیتی یاد ہوتیں، کسی کو تمن آیتی یاد ہوتیں، اس طرح ان قافلے والوں ہے ان من كر،اوران كى ياس جاجاكر على في ايك ايك وودو آيتي عاصل كيس اور الحدالله اس طرح ميرے إس قرآن كريم كاليك برا ذخيره محفوظ بو كيا۔

ان ہے اس قرآن کی قدر پوچھتے، جن کوایک ایک آیت حاصل کرنے کے
الے قافے والوں کی منت ساجت کرنی پر رہی ہے، لیکن ہملے پاس پورا قرآن
تیار شکل میں موجود ہے۔ جن اللہ کے بندوں نے اسے ہم کی پہنچایا، جن محتول،
قرانیوں اور مشکلات سے گزر کر اس کو ہملے لئے تیار کر کے چھوڑ گئے۔ ہملا کام
مرف اتنارہ گیاہے کہ اس کو پڑھ لیس، پڑھناسکھ لیس اس کو سجھنے کی کوشش کر یں
اور پھرعمل کریں، گویا کچی پکائی روئی تیار ہے صرف کھانے کی دیر ہے، اس واسطے
قدر نہیں معلوم ہوتی۔

حضرت عمر منی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی اور بہن کا واقعہ ہے (اس واقعہ کو جرمسلمان جانتا ہے) وہ وونوں جانتے تھے آگر ہم یہ قرآن حضرت عمر شکے سامنے بیٹھ کر بڑھیں گے (اس وقت تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے) تو وہ ہمیں بڑھنے نہیں دیں گے، بلکہ ہمیں مزا دیں گے اس واسطے جعب چھپ کر ہمیں بڑھتے، ایک روز حضرت عمر حضور کے قبل کے اراوے سے جارہ تھے کس نے پڑھتے، ایک روز حضرت عمر حضور کے قبل کے اراوے سے جارہ ہے کس نے کماکہ دو مرول کو تو اسلام سے روکتے ہیں، اپ گھری جاکر خبر نہیں لیتے، وہاں پر کیا ہور ہاہے، واپس آگر دیکھا کہ بمن اور بہنوئی قرآن کریم کھولے ہوئے بیٹے ہیں اور معلوم ہے) وہ اس وقت سورہ طلی تلاوت کر رہے تھے (المیا واقعہ سے جو آپ حضرات کو معلوم ہے)

بسر صال ان مشکلات کے دور میں ایک ایک آیت صحابہ کرام" نے اس طرح صاصل کی ہے۔ اس لئے دہ اس کی تدر وقیت پنچائے تھے، چونکہ ہم اور آپ کو بیٹھے بیٹھائے یہ دولت ال می ہے اس لئے اس کی قدر نہیں پنچائے، جب تک یہ آنکمیں کھلی ہوئی ہیں، جب تک یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، جب تک موت نہیں آئی۔ اس وقت تک ذہن دنیا کی ظاہری چیک دکم میں، اور دومری چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک وقت آنا ہے جب دنیا ہے جاتا ہے جب انسان قبر کے اندر پنچے گا، وہاں اس قرآن کریم کی دولت اور محمت کا پت چلے گا، وہاں جاکر اس نعت کا پت علے گا، لیک لیک آجت پر کیا بھر انوار، کیا بھر نعتیں اور کیا بھر انعالت ملیں مے۔

قرآن كريم كي تلادت كااجر

ایک صدیث شریف میں نمی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاو ہے کہ جب کوئی خض قرآن کریم پڑھتا ہے۔ تواس کوایک ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیل تکمی جاتی ہیں۔ پھر تفسیل نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان قربائی کہ میں نہیں کتا کہ الم ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، م ایک حرف، توجب الم پڑھاتواس الم کے پڑھنے سے نامہ اعمل میں تمیں نیکیوں کا اضافہ ہوگیا۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے، پڑھنے سے کیا حاصل؟ یہ تو ایک نخہ ہدایت ہے، اس کو سمجھ کر انسان پڑھے، اور اس پر عمل کرے قواس کا فائدہ حاصل ہوگا، محض طویحے میٹائی طرح اس کورٹ لیا، اس سے فائدہ کیا؟ توسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن ایبانن شفاہے کہ جو فخص اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ اس کے لئے قوباعث شفاہے ہی، لیکن اگر کوئی فخص محض اس کی حادت کیا کرے ، بغیر سمجھے بھی قواس پر بھی اللہ جارک و تعالی نے اتی نیکیاں لکمی ہیں کہ ایک الم کے پڑھنے پر تمیں نیکیوں کا اضافہ ہو جاآ ہے۔ قرآن کر بھم سے غفلت کا باعث

ان نیکوں کو حاصل کرنے کے لئے کوئی کشش پدانہ ہوئی، کوئی جنبش نہ ہوئی، کوئی حرکت نہیں ہوئی کوئی جذبہ ول میں پدانہ ہوا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آج کی ونیا کا سکہ نیکیل نہیں، یہ جو کہا جارہا ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا یہ سکہ رائج الوقت نہیں، اگر یوں کہا جاتا کہ الم کے الف پر دس روپے لمیں گے، لام پر دس روپے لمیں گے، میم پر دس روپے لمیں کے بعنی الم پڑھے پر تمیں روپے ملیں گے، تو ول اس کی طرف کمنی ایش برتی۔
اوگ دوڑتے اور بھلگے۔ یماں تو بہت سستا سودا مل رہا ہے کہ الم پڑھو اور تمیر
روپے کملو۔ لیکن چونکہ یہ کما جارہا ہے کہ ردوپوں کے بجائے نیکیاں ملیں گا۔ کوئی
کشش کوئی جنبش کوئی جنس کہ نیکی کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور روپے کی قدر معلوم
نمیں معلوم ، جانے نمیں کہ نیکی کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور تمیں روپے ملیں گے تواتا کام
ہوگا اس واسلے ان کی قدر وقیت کا ہے ہے ، نیکیاں بڑھنے سے کون می کار ہاتھ
آگئی، کونسا بھر بن کیا، کونے بینک بیلنس میں اضافہ ہوگیا، نیکیاں بڑھ کئی تو کیا
ہوگیا، سکہ رائج الوت تو ہے نہیں ،اس واسلے اس کی طرف کشش نہیں بوتی۔
اس کی طرف ول میں ترکت نہیں ہوتی۔

جس روزیہ آکھ بند ہوگئ، جس روزاس قلب کی حرکت رک جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضری ہوگئی اس دن بند چلے گاکہ یہ عکیاں کیا چیز تعیس اور یہ روپ جس کی ہم قدر کیا کرتے تھے جو آج بڑی قیمتی چیز ہیں یہ کیا تھے؟

# در حقیقت مفلس کون ہے؟

صدر من آ آ ہے لیک مرتبہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام "

ور یافت فرایا۔ کریہ بتاؤ، مفلس کے کتے ہیں؟ مفلس کے معنی کیا ہیں؟ صحابہ
کرام " نے عرض کیا، یارسول اللہ! مفلس تو اس کو کتے ہیں جس کے پاس دینار و
درہم نہ ہوں لیمن جس کے پاس دوہیہ بیسہ نہ ہو۔ اس زمانے میں درہم چلتے تھے
الشرفیاں سونے کی اور درہم چاتدی کے، تو جس کے پاس دوہیہ بیسہ نہ ہو، دولت نہ
ہووہ مفلس ہے حضور نے فرایاوہ حقیقی مفلس نہیں۔ حقیقی مفلس کون ہے؟ میں
جمورہ مقلس ہے حضور نے فرایا وہ حقیقی مفلس نہیں۔ حقیقی مفلس کون ہے؟ میں
حمیس بتاتا ہوں حقیقی مفلس وہ ہے کہ جسب سے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی

برگاہ میں ماخر ہوا تو نیکیوں ہے اس کامیزان عمل کا پلہ بحرابوا تھا، بہت ی نیکیاں کے کر آیا تھا، نمازیں پڑھی تھیں، دوڑے رکھے تھے، تسبیحات پڑھی تھیں. اللہ کاذکر کیا تھا، تعلیم کی تھی، تبلیجی تھی، دین کی خدمات انجام دی تھی، بہت ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں لے کر آیا تھا۔

الیان جب نیال چی ہوئی تو معلوم ہوا کہ نیک تو بہت کی تعین نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوہ بھی دی، ج بھی کیا، سب پڑھ کیا۔ لین بندول کے حقوق اوا نہ کے کسی کو ملاا، کسی کو برا کما۔ کسی کا ول دکھایا، کسی کو تکلیف بھی اوا نہ کے کسی کو ملاا، کسی کو برا کما۔ کسی کا ول دکھایا، کسی کو تکلیف بہنچائی۔ کسی کی فیبت کی، کسی کی جان پر حملہ آور ہوا۔ کسی کا بل کھایا ۔ کسی کی تعین، آبرو پر حملہ کیا۔ یہ اللہ کے بندول کے حقوق ضائع کئے، نمازیں پڑھی تعین، اوز سراح می خاری تھی سب پڑھ کیا تھا۔ اوز سراح می تعین، قرآن کریم کی خلاوت کی تھی سب پڑھ کیا تھا۔ لیکن لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اور مختلف طریقوں سے تکلیف بہنچائی لیکن لوگوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اور مختلف طریقوں سے تکلیف بہنچائی میں، بس بہد باللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ جس بھی ہوا۔ وہاں تو عدل ہے انسان سے جا اس لئے جن کے حق مل سے جنے وصول کرو۔ اب وہاں کوئی جے تو جس کرو۔ کس کا جیسہ کھایا تھا اس سے جیے وصول کرو۔ اب وہاں کوئی جے تو جس شیں۔ نہ دوبی نہ جیسہ نہ دولت وہاں دنیا کی سب کرنسیاں فتم ہو تھیں وہ حق کیے اواکرے؟

بری تعالی فرائیں کے یماں کا سکہ روپ بید شیں، یمال سکہ تو نکیاں
ہیں۔ وہ نیک اٹمال ہیں جو اس نے ونیا کے اندر کئے تھے، لنذاای کے ذریعہ تبادلہ
ہوگا، چنانچہ جس کے چیے کھلئے تھے اس سے کما جائے گااس کی نکیاں اس کے
نامہ اٹمال میں سے لیلو، اس نے بہت سلای تعلی نمازیں پڑھی تھیں وہ سب لیک
صاحب جن کو مل شمئی، دوسری نمازیں دوسرا صاحب جن لے گیاروزے تیمرا
صاحب جن کے مل گئی، جج نچو تھا صاحب جن لے گیااور جتنے نیک اٹمال کئے تھے ایک
صاحب جن لے گیا، جج نچو تھا صاحب جن لے گیااور جتنے نیک اٹمال کئے تھے ایک

جتناؤهر لے کر آیا تھاکہ وہ سمارا کا سمارا حتم ہوگیا۔ اب کچھ باتی نمیں، کچھ لوگ ہور بھی کھڑے ہیں کہ پرورد گاہمارا حق تورہ گیا ہے ہمارے بھی ہیے کھائے تھے۔ ہمیں بھی برا بھایا کما تھا، ہماری بھی غیبت کی تھی، اس سے ہمارا بھی بدالا ولوائے۔ لیکن اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ تو ختم ہوگیا۔ بدلہ کیسے ولوائیں؟ اللہ تعالی فرائیں کے کہ اب راستہ یہ ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ تمہارے نامہ اعمال سے مناکر اس کے نامہ اعمال میں ڈالدیئے جائیں، تم نے غیبت کی تھی تمہارے سے وہ گناہ معاف، وہ گناہ اس کو وے دیا جائے۔ تم نے کوئی اور نا جائز کام کیا تھا، اس نا جائز کام کا گناہ تمہارے نامہ اعمال سے مناکر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائز کام کا گناہ تمہارے نامہ اعمال سے مناکر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا

ق بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا تھالیکن بندوں کے حقوق کا معالمہ ہوا تو بجائے اس کے لئے کہ وہ نیکیوں باتی رہتیں اور لوگوں کے گناہ بھی اس کے گردن پر ڈالدیۓ گئے، فرمایا حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نیکیوں لے کر آیا تھا اور گناہوں کا بوجھ لے کر جارہا ہے۔

### حقوق العبادكي ابميت

اس لئے یہ حقوق العباد بڑے ڈرنے کی چیز ہے، لوگوں کے حقوق مارنا خواہ ہیے کی شکل میں ہو یا عزت کی شکل میں ہو، یا جان کی شکل میں ہو، یہ اتنا خطر ناک معاملہ ہے، کہ اور گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔

اگر کوئی شخص شراب چیے معاقد الله، زناکرے، جوا کھیلے، کوئی اور گناہ کرے اور کتنے ہی برک و تعالیٰ کے هضور حاضر ہو کر اور کتنے ہی برف سے بول الله تبارک و تعالیٰ کے هضور حاضر ہو کر سے ول سے ول سے ول سے دل سے ول سے دل سے

09

مر کلر دوعام صلی فشه علیه وسلم فرات میں التائب من الذنب کمن لاذنب له-جو ایک مرتبه گناه سے مائب ہو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے جیے اس نے مجمی گناه کیا ہی نہیں، سب معاف قرما دیتے ہیں۔

الیکن اگر بندوں کے حقوق مارے، مثلاً ایک بیسہ بھی کمی کا تا چائز کھالیا۔
کمی کو برا بھلا کہ دویا۔ کمی کا دل دکھا دیا، یہ ایسا گناہ ہے۔ اس کی معانی کی کوئی
شکل نہیں۔ یہ توبہ سے بھی معانی نہیں ہوتا۔ جب تک دہ وہ صاحب جن معانی
نہ کرے، جس کا حق سلب کیا ہے، اس واسطے اس معالمہ میں بہت ہی زیادہ احتیاط
کی ضرورت ہے۔

ابھی مدرسہ دیکھنے کے لئے باائی حصہ پر جاناہ ہوا۔ بڑا دل خوش ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسہ کو ظاہری و باطنی ہر طراح کی ترقیات عطافرہائے، یمال پر وین کے سے طالب پیدا فرمائے۔ ماشاء اللہ بڑا کام ہورہا ہے، لیکن جب اور جیٹا تو لاؤڈ اسکی آ واز آئی تیز کان میں آرہی تھی، باہر بھی، اور بھی کہ چادوں طرف اس کا شور چی رہاتھا، میں نے گذارش کی کہ اس کی آ واز بلکی کرنی جائے۔ اور ماتھ بی بیٹی گذارش کی کہ اس کی آ واز بلکی کرنی جائے۔ اور ماتھ بی بیٹی گذارش کی کہ کسی ایک جگہ پر بات جیت سننے کے لئے لوگ جمع ہوں تو شریعت کا تھی میں سے کہ آ واز آئی بی ہونی جائے۔ جتنی کہ حاضرین کہ پہنچانے کے لئے کانی ہو، لیکن مارے محلہ کو مارے شرکو ساتا کئی وجہ سے جائز نہیں،

سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس آوازی وجہ سے کوئی اللہ کا بندہ کسی گھر میں بیلر ہے اور سونا چاہتا ہے اور اس آوازی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی بیلری میں اضافہ ہورہا ہے یا کوئی اور شخص ہے جو بیلر تو نہیں لیکن سونا چاہتا ہے اور ہملری آواز کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل آرہا ہے اس کی نیند خراب ہورہی ہے۔ ہم خوش میں کہ ہملری تقریر کی آواز وور وور تک پہنچ رہی ہے قیامت کے دن پوچھا ہوگی کہ میرالیک بندہ تمہاری وجہ سے تکلیف میں تھا تھ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

# سلمان كون ہے؟

حدیث میں نمی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویله مسلمان دہ ہے جس کی ذبان ہو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویله مسلمان دہ ہے جس کی ذبان ہے ہی دو سرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ چنچی، اس کی ذبان ہے بھی کسی کو تکلیف نہ چنچے۔ ہم تو ایٹ زعم میں دین کی بات کر رہے جیں لیکن دین کی بات کرنے کا بھی شریعت نے مطریقہ بنا ہے اور وہ طریقہ بید ہے کہ ایک فخص آپ کی بات سنانہیں چاہتا، آپ ملریقہ بنا ہے اور وہ طریقہ بید ہے کہ ایک فخص آپ کی بات سنانہیں چاہتا، آپ اس کے کان کے اور لاور اس کی گریعت میں کو بات سنائیں، اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔

حفرت فاردق اعظم رمنی اللہ تعالی عند ایک مرتبہ مجد نبوی جی تشریف اللہ کے، دیکھا کہ ایک صاحب وعظ کہ درہے جی اور لوگ جمع جیں، لوگ تعوزے سے جی لیکن واعظ آواز بہت جیز نکل رہے ہیں، جو باہر دور تک جاری ہے، حفرت فلاوق اعظم نے ان کو بلا کر فرمایا کہ اے واعظ ا اتی آواز نکائی، جتنے تمالہ سے سنے والے موجود ہوں، اس سے باہر تمالی گا واز نمیں جانی چاہئے اور اگر آئندہ تمالہ کی آواز باہر جائے گی تو بجے لو جی اپنا درہ کام جی لاؤں گا۔ اس واسطے کہ باہر کے لوگ سنے والے نمیں جی کی تو بہر کے لوگ سنے والے نمیں جی جن کو سنمائی ہے وہ آپ کے پاس آگر بیٹے جائیں۔ اس زمانہ جی فاروق عن کے باہر کا تور داج بی نمیں تھا و ہے بی آواز باہر جاری تھی، تب بھی فاروق اعظم ن نے دو کا، اگر اس زمانے جی فاروق اعظم ہوتے تو نہ جانے ہم جس سے کتوں اعظم نے کر دو فاروق اعظم ن کا ورہ ہوتا، کہ دن رات جمال دیکھو دین کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو دین کے خلاف ہے اور شرعا نا جائز ہے۔

حضرت عائشہ صدیقت رمنی اللہ تعالی عنها کا مجرو معجد نبوی کے ساتھ تھا۔ جہل آب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فراہیں حضرت عائشہ صدیقة "کامعمول تھا کہ وہ جمعہ کے بعد کچھ آرام کیا کرتی تھیں، وہاں آیک صاحب وعظ کھنے کے لئے تشریف لے آتے ہتے اور وہ بری بلند آواز سے وعظ کہا کرتے تھے، حضرت عکشہ صدافقہ "
نے پینام مجوایا کہ آپ جب وعظ کریں تو جنٹے لوگ جمع ہوں۔ ان کے مطابق آواز نکلا کریں، باہر دور تک آواز نہ بنچایا کریں، وہ نہیں مانے اور کھنے گئے میں تو دین کا تھم سنارہا ہوں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں صدیقہ عائشہ "نے حضرت فاروق اعظم "
کے پاس شکایت کی اور کما کہ وہ محفی یماں آکر وعظ کمتا ہے اور میری فیند جس فلل واقع ہوتا ہے آپ اس کو روکیں۔

تعليم نبوى

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے جمیں یہ طریقہ سکھایا، آج جم نے پہ نہیں کس چز کانام دین سجھ لیا، سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے جو طریقه سکھایا دہ کیا ہے؟ آپ تہجد کے لئے بیدار ہورہ جیں۔ ادر اس وقت بسترے کس اندازے اشحے جیں مدیث شریف جی آیا ہے۔ "قام رویزاً" آہستہ سے اٹھتے ہیں "وقتح الباب رویداً" دروازہ آہستہ سے کھولتے ہیں، کیوں؟ کسیں ایسا نہ ہو کہ میرے الباب رویداً" دروازہ آہستہ سے کھولتے ہیں، کیوں؟ کسیں ایسا نہ ہو کہ میرے الشح سے صدیقہ عائش جو نی کریم صلی الشعاب وسلم کے ایک ایک عظم پر آپ کی ایک ایک ادار جان قربان کرنے کے لئے الله علیہ وسلم کے ایک ایک عظم پر آپ کی ایک ایک ادار جان قربان کرنے کے لئے الله علیہ وسلم کے ایک ایک ایک ادار جان قربان کرنے کے لئے

تیار ہیں، ایک نیند تو کیا، کروڑوں نیندس قربان کرنے کے لئے تیار ہیں سر کار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ اپنی عبادت انجام دین ہے تو س طرح نہ دو جس سے دو مرول کو تکایف ہو۔

مرے نہ دو اس سے دو سروں و سیف ہو۔ یہ ہے حقوق العماد، جو نی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے

عصائے۔ آج آگر ہم کوئی وین کی بات کر رہے ہیں تو سازی ونیا کو سانا ضروی ہے، باہے کوئی سورہا ہو، یا مررہا ہو، یا کوئی بیلر ہو، اس بات کا کوئی لحاظ ضمیں، کسی کے ذہن میں بھی شیں آیا کہ ہم یہ کوئی مناہ کا کام کر رہے ہیں۔

### مسلمان کی عزت وعظمت

کی مسلمان کو تکلیف پنچانا گناہ کیرہ ہے، ایسای گناہ ہے، جیے شراب
پینا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، زنا کرنا، این ماجہ جس صدیث ہے کہ نبی کریم سر کار دوعالم
صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف فرمار ہے بتے حضرت عبد اللہ
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، حضرت عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ
میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو خطاب کر کے فرمار ہے ہیں، اے
اللہ کے گھر! تو کتنی حرمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنے تقدی والا ہے، کتنا
مقدس ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی
مقدس ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی
حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لیکن ایک چیز ایسی ہے۔ جس کی عظمت،
حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لیکن ایک چیز ایسی ہے۔ جس کی عظمت،
عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دم سے میرے کان کھڑے ہوگئی، جس
عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دم سے میرے کان کھڑے ہوگئی، جس
جو نکا، کہ وہ کوئی چیز ہے کہ جس کی عزت و حرمت اور جس کی عظمت بیت اللہ
جو نکا، کہ وہ کوئی چیز ہے کہ جس کی عزت و حرمت اور جس کی عظمت بیت اللہ
سے بھی زیاد ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ چیز ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال

اب آپ اندازہ نگاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی جان، مال اور آبرد کے بارے میں کتی تاکید فرائی ہے، آج خدانہ کرے، خدانہ کرے، خدانہ کرے، گوئی بدبخت یہ جرات کرے کہ بیت اللہ شریف بر معاذ اللہ حملہ آور ہو کر اس کو مندم کرنے کی کوشش کرے، کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس کی تکہ بوٹی جموڑ دے اگر اس کے قابو میں آگیا۔ تو بھی اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی بیت اللہ پر حملہ آور ہو۔

لیکن مبح ہے شام تک کتے بیت اللہ و اللہ علیہ وسلم نے عظمت والا قرار جارہ ہیں مسلمان کی جان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت والا قرار دیا تھا وہ کمعی اور مجھر سے ذیارہ بے حقیقت ہو کر رہ می ہے کہ ایک کمعی یا مجھر کو برا، یا کسی مسلمان کو برا، اور مار نے کے علاوہ تکلیف پہنچا نے کے جتنے راتے ہیں، جن کا جس نے ذکر کیا وہ سب اس کے اندر داخل ہیں، اور ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برا گناہ قرار دیا اور اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ سب سے برا مفلس وہ محف ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا بردا ذخیرہ لے کر آئے، لیکن برا مفلس وہ محف ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا بردا ذخیرہ لے کر آئے، لیکن برا مفلس وہ محف ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا بردا ذخیرہ لے گر آئے، لیکن برا مفلس دے گئاہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالدیے گئے۔

### دین اسلام کی حقیقت

آج ہم نے چند ظاہری عبادتوں کا نام دین رکھ لیا ہے نماز بڑھی، روزہ رکھا، پکھ زکوۃ دے دی۔ کچھ نہیں بھی دی اور جج کرنے اور عمرہ کرنے کی دولت مل گئی، یہ عبادتیں ای جگہ بری لعتیں ہیں، لیکن دین ان میں شخصر نہیں، دین کاجو علم ہے جے فقہ کتے ہیں اس کے جار حصہ ہیں ان میں سے ایک حصہ عبادات سے متعلق ہیں، لیکن ہم نے حقوق العباد کو متعلق ہیں، لیکن ہم نے حقوق العباد کو

دین سے باکل خارج کر لیا ہے۔ کمی کویہ خیل تک نہیں آ تا کہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا۔ یا اللہ جائز کام کیا۔ یا اللہ جارک و تعالی کو باراض کرنے والا کام کیا ہے، اگر ایساناراض کرنے والا کوئی کام کیا۔ تواس کی توبہ کی کوئی شکل نہیں جب تک دو صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے۔

ر شوتوں کا دور دورہ ہے۔ لوگوں کو ایزا بہنچارہے ہیں، تکلیفیں بہنچائی جا
ری ہیں ان کا حق لوٹا جارہ ہے، یہ سلری کی سلری باتیں حقوق العبادے متعلق
ہیں، تکلیف بہنچانے کی جو بھی چیزیں ہیں وہ حقوق العباد کو شف کرنے وال ہیں، ہر
صل یہ بات تواس صدیث کے تحت ذبان پر آگئ، لیکن بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ
جھے بھی عمل کرنے کی توفق وے، آپ معزات کو بھی عمل کرنے کی توفیق مطا
فرمائے اور اس کی اجمیت اللہ تعالیٰ ہمارے ولوں میں پیدا فرمائے۔

یہ دین چند ظاہری مباوتوں کا پام نہیں ہے۔ یہ ہمیں ایک ایک چیز کے
بارے بیں ہدایت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفق عمل عطائے۔ عرض یہ کر دہا
تقاکہ آج کی اس دنیا بیں جب تک کہ آئیس کملی ہوئی ہیں اس وقت تک ہمیں
ان نیکیوں کی قدر و قبت معلوم نہیں ہوتی ساری دولت روپے چیے کو سمجھ رکھا
ہے۔ میرے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو جائے چیے زیادہ ہو جائیں۔ بنگر بن
جائے۔ کار ال جائے۔ بس ساری دوڑ دھوپ، ساراسوچ بچار کا محور ہم نے اس کو
بنار کھا ہے۔ اس کا بیجہ یہ ہے، کہ نیکیوں کی کوئی قدر وقیت نہیں۔

### عبرت آموز واتعه

اس کی مثال ہاکل ایس به میرے والد ماجد حفرت مولانا منتی محر شفیع قدس الله مره مفتی اعظم پاکستان نے الله تعالى ان پر لینا نعنل فرمائے آجن اپنا ایک واقعہ سنایا اور جو الله والے ہوتے ہیں سے اپنا ساتھ جو بھی واقعہ چیش آئے۔

اس سے کوئی نہ کوئی سبق لیتے ہیں اپنے بھین کا واقعہ سناتے ہیں کہ بھین ہیں جب
میں جھوٹا سابچہ تھا، اپنے ایک بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور والا بند بندوستان میں
حسزت والد "کے زمانے کے بچوں کے کھیل آج کل کے بچوں کی طرح نے نے
کھیل تو تھے نہیں۔ ایسے بی جھوٹے جھوٹے کھیل ہوا کرتے تھے، یہ سرکنڈ
ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچوٹے کھیل ہوا کرتے تھے، یہ سرکنڈ
ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بورے بناکر اس سے نیچ کھیلا کرتے تھے۔
ایک نیچ ۔ نہ اپنا بورا نیچ کی طرف اڑکایا، وومرے نیچ نے بھی لڑکایا۔ جس کا بورا
لیک نیچ کا وہ جیت گیا، اور وہ وومرے سے ایک بورا لے لین تھا۔

فرایا کہ جس سے کھیل ایک مرتبہ اپ ہمائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، بہت سلمت بورے لے کر آئے تھے، اب جب کھیانا شروع کیا تو جب بھی جن بنا پورالز کا آبوں تو میرالورا بیچے رہ جاتا ہے بھائی کا پورا آگے بوھ جاتا ہے اور ہر سرتبہ وہ مجھ سے ایک بورالے لیتے یہاں تکہ کہ جتنے پورے لے کر آیا تھا دہ سلمت کے سلمت ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اب میرے پاس کوئی پورا شمیں، اور بھائی جتنے لائے تتے ان کے پاس اس سے دو گئے ہوگئے، فرماتے ہیں کہ جب میں سلمت کے سلمت بورے ہار کیا جمعے آئے تک یاد ہے کہ جمعے اتبا شدید حسب میں سلمت کے سلمت بورے ہار گیا جمعے آئے تک یاد ہے کہ جمعے اتبا شدید صدمہ اور اتباغم ہوااور جس اس پر اتبار دیا کہ اس کے بعداس سے برے سے برے نقصان پر اتبا صدمہ نہیں ہوا، اور سے مجھا کہ آئے تو میری کائبات لٹ گئی۔ آئے تو میری دنیا جانے ہو مین بری سے بری جائیداد میری دنیا جانے ہو مین بری سے بری جائیداد میری دنیا جانے ہو مین ہوتا۔

فرماتے ہیں کہ آج جب سوچتا ہوں کہ کس بات پر رویا تھا، کس بات پر صدمہ ہوا تھا۔ کس بات پر اتناغم کیا تھا، ان معمولی، بے حقیقت، بے قیمت پوروں کے چمن جانے سے اتنا صدمہ ہور ہا تھاتو آج اس واقعہ کو یاد کر کے ہس آتی ہے، کتنی حماقت کی بات تھی، کتنی ہے وقونی کی بات تھی۔ پھر فرمایا اب ہم یہ سجھتے ہیں کہ اس وقت ہم ہے وقر ۔ تھے، نچے تھے عقل نہیں تھی اس واسطے اس بے حقیقت چیز کے کھو جانے پر اتنا مدمہ کر رہے تھے، اس کے اب اس پر ہنتے ہیں لیکن اب بچھتے ہیں کہ اب مقل آئی ہے کہ وہ پورے بے حقیقت تنے در حقیقت ہے دو چھیے ہیں بنگلے ، یہ جائیدادیں یہ کاریں، یہ ہیں اصل چز کہ جن کو انسان حاصل کرے۔
لیکن فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی پاس آ فرت میں پنج جائیں گے تواس وقت پہ جلے گا کہ یہ تمام چزیں جن کے اوپر دنیا ہی لارہ ہے تھے یہ ذہین، یہ جائیداد، یہ دولت، یہ کو فعیان، یہ بنگلے یہ کاریں، یہ ملک کی ملک ایک به حقیقت تھیں ہے کہ وہ مرکف کے پورے، اور جس طرح آج اس بات پر ہس محقیقت تھیں ہے کہ وہ مرکف کے پورے، اور جس طرح آج اس بات پر ہس مرح ہیں کہ پوروں کو چھن جانے ہے افسوس ہورہا تھا ای طرح اس وقت ان کی حقیقت معلوم ہوگی کہ جو کو ٹھیاں ہم بنایا کرتے تھے، جائیدادوں، پر ذمینوں پر اور مال و دولت سمجھا کرتے میں مال و دولت کی بنیاد پر جنگر نے اور اگر تے اور دنیا میں ان چیزوں کو دولت سمجھا کرتے میں یہ جائی حسنہ تھے، جو جنت میں حالے جائے والے ہیں۔

الے جائے والے ہیں۔

## جنت کی راحت اور جنم کی شدت

صدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائمیں گے جس نے ساری عمر تکلیفوں میں مشقوں میں، صدمات میں گزاری، اور اس سے بوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگی کیسی گزری؟ وہ کے گا پروردگار! میری زندگی کا آپ کیا بوچھتے ہیں اتنے صدے اٹھائے آتی تکلیف سی، آتی پریٹانیاں اٹھائیں کہ ساری عمر کوئی خوشی یاد نہیں، ساری عمر صدمات ہی صدمات میں گزری باری تعالیٰ فرشتوں سے فرائیں گے کہ اس کو ذرا جنت کی باہر سے ہوالگالاؤ۔ اس کو فرشتے لے جائیں گے، اور جنت کے باہر سے اس طرح سے ایک چکر لگا کر لے آئیں میں کہ جنت کی ہوا کا کوئی جمو نکالگ جائے گا، اس کے بعداس سے بوچیس کے کہ حدت کی ہوا کا کوئی جمو نکالگ جائے گا، اس کے بعداس سے بوچیس کے کہ

اب بتاکیسی زندگی گزری وہ کے گا برور و گار! میری زندگی تو آئی عافیت میں گزری ہے کہ میں نے کسی غم کی شکل دیکھی ہی نہیں ہے۔ میں توساری عمر مسرتوں میں، میش و عشرت میں اور بہت خوشی میں بسر کر آر ہا ہوں ، اور میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، وہ جو ذرای جنت کی ہوالگ گئی اس کی لذت، اس کی راحت اس کا سکون، اس کا اطمینان قلب میں اتنا پیارا ہو گا کہ ساری ونیا کی تکلیفوں کو بھول جائے بھر فرمائیں مے ایسے محف کو بلاؤ کہ جس نے ونیا کے اندر کسی غم کی شکل نہیں دلیمسی کوئی صدمہ نہیں دیکھا بلکہ آرام میں عیش میں سازی عمر گزاری .اوراس ت یوچھا جائے گاکہ تمہاری زندگی کیسی گزری، وہ کیے گاکہ یااللہ! میری زندگی تو بنے آرام کے ماتھ گزری، بنے عیش و عشرت میں گزری کوئی صدمہ میرے یاس نسیس پیشکا، کما جائے گا کہ اس کو ذرای ایک ہواجنم کی لگالاؤ بابر ہی ہے اندر داخل مت کرنا۔ فرشتے اس کو لے جائیں گے اور جہنم کے پاس اس طرح ہے گزار كرلے أئي مے كه جنم كى ليك كا ذرا ساجھو تكاس كولگ جائے گا۔ اس کے بعداس سے بوچھا جائے گااب بناؤ، تساری زندگی کیسی گزری وہ کے گا یااللہ! میں تو ساری عمر تکلیف میں رہا ہوں ، ساری عمر صدمات میں گزاری ہے خوشی کی کوئی شکل نسیں دیکھی۔ وہ چند لمحات کی جہنم کی ہوا۔ اس کی جو شدِت

ب ادراس میں جو تختی ہے وہ آئی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ساری عمر کی راحتیں، سرتیں، بھول جائے گا، یہ ہے جنت وجہنم کی راحت و شدت کا حال کہ اس کے مقابلہ میں ہم دنیا کو بھول جائیں گے۔

حاری زبوں حالی

اور ہمرا مل یہ ہے کہ منع سے لے کر شام مک ہدے ولم فر اور ول ير جو فكر مسلط بجوسوج بجارب، جو دور وهوب ب- وواس ونياك بحقيقت مل و متل كے لئے ہے آخرت كى زندگى كو درست كرنے كى كوئى فكر شيس ب

# ایک مئلہ پر دنیا کے تمام انسان متفق ہیں

یں عرض کیا کر آہوں کہ ونیا میں کوئی بات ایسی نمیں ہے، جس پر سازی ونیا کے انسان متنق ہوں ہربات میں کچھے نہ کچھے انسان منرور ہے ۔ لیکن ایک بات ایسی ہے ، اس ہے کسی فرد بشر کا افسان ف شمیں ، اور وہ سے کہ بجھے ایک دن مرنا ہے موت ہے کوئی انکار شمیں کر سکتا۔ لوگوں نے فدا ہے انکار کر دیا فدا کے وجود ہے انکار کر دیا۔ رسالت ہے انکار کر دیا۔ لیکن موت ہے انکار کر تاکسی کے لئے حمکن نمیں بڑے ہے بڑے دھریہ ، بڑے سے بڑا لحد ، کوئی بھی سے شمیں کہ سکتاکہ موت نمیں آئے گی ہر فخص اس کو مانتا ہے اور ساتھ ہی اس کو بھی مانتا ہے کہ اس مرنے کا کوئی وقت مقرر نمیں۔ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کو بھی مانتا ہے کہ اس مرنے کا کوئی وقت مقرر نمیں۔ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کو بھی مانتا ہے کہ اس مرنے کا کوئی وقت مقرر نمیں۔ ہو سکتا ہے اگلے لحد آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ مسنے بعد آئے ، ہو سکتا ہے کہ مسلے بعد آئے ہو ہی سکتا ہے کہ مسلے بعد آئے ہو ہو جانا ہی جانا ہی میاں ، پھر بست ہی میانا ہے۔

### أيك سبق آموز وانعه

ایک مرتبہ کا داقعہ ہے اور مہ بڑا عجیب داقعہ ہے یاد رکھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس سے فائدہ اٹھانے کی توثق عطافرہائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند سغر پر جارہ ہے ہیں جاتے جاتے سغر کے دوران بچھ بھوک گئی، وہ ہوٹلوں، ریٹورینوں کا ذائد تو تھا نہیں کہ بھوک گئی تو کسی ہوٹل میں گھس گئے اور وہاں جاکر کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کے اور وہاں کوئی بستی مولیاں دہاں کوئی بستی کھانا کھانا کھانا کے اور وہاں کوئی بستی

بھی نمیں۔ الاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک بحریوں کاربوڑ چردہا ہے، خیل ہوا کہ
اس بحری والے سے بچھ دووہ سے کر پی لیس ناکہ بھوک مث جائے، تو دیکھا کہ
چرواہا بحریاں چراہا ہے اس سے جاکر کما کہ میں مسافر ہوں اور جھے بھوک گی ہے،
جھے ایک بحری کا دورہ نکال دو تو میں ٹی لوں ، ادر اس کی جو تیست تم جاہو وہ میں تم کو
ادا کر دول۔

جرواہ ہے نے کہا کہ جناب! میں ضرور آپ کو دودھ دے دیتا، لیکن سے
کریاں میری نہیں ہیں میں تو ملازم ہوں۔ نوکر ہوں بکریاں جرانے کے لئے بجھے
میرے ملک نے رکھاہوا ہے، اور جب تک اس سے اجازت نہ لے اوں اس وقت
عک جھے آپ کو دودھ دینے کا حق نہیں۔ حضرت عمر فلادق رضی اللہ عنہ اوگوں کو
ازمایا بھی کرتے تھے۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں تمہلے فائدے کی
ایک بات بتا آ ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو۔ پوچھاکیا آپ نے فرمایا ایسا کر دکہ ان
بکریوں میں سے ایک بحری میرے ہاتھ جے دو، ہمے میں تمہیں ابھی دیتا ہوں، میرا
فائدہ تو یہ ہوگا کہ بجھے دودھ مل جائے گا۔ ضرورت ہوگی تو میں اسے کاٹ کر
کوشت بھی کھاٹوں گا۔ اور بھر ملک جب تم سے پوچھے ایک بحری کہاں گئ؟ تو کہہ
وینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اور اس کی وجہ سے دہ جائی ہو می اور بھیڑیا تو بحری کہاں گئ؟ تو کہہ
دبتا ہے۔ کہاں ملک تمہاری چھیت کر آ بجرے گا، بھیڑیے نے کھایا یا نہیں کھایا، تم
ان چیوں کو اپنی جیب میں رکھ کر ان کو اپنی ضرویات میں استعمال کرنا۔ ایسا کرلو،
اس میں تمہارا بھی فائدہ ، میرا بھی فائدہ۔

اس چرواہے نے یہ بات سی اور سنتے ہی ہے ماختہ جو کلمہ اس کی زبان سے
نکلا وہ یہ تھا '' یاابن الملک! فاین اللہ؟ شزادے تم جھے سے یہ کتے ہو کہ میں ملک
سے جاکر جھوٹ بول دوں اور یہ کمہ دوں کہ بحری کو بھیڑیا کھایا گیا، تواللہ میاں
کمال گئے؟ اللہ تعالیٰ کمال ہے؟ بیٹک میرا ملک جھے نہیں دیکھ رہا ہے۔
لیکن مالک کا مالک، مالک الملک وہ دیکھ رہا ہے، اس کے پاس جاکر میں کیا

جواب دوں گا۔ ملک کو تو خاموش کر سکتا ہوں ، لیکن ملک کے ملک کو کیے خاموش کروں۔

فلاوق اعظم رضی اللہ عند نے فرمایا کہ جب تک تجھ جیسے انسان اس امت کے اندر موجود ہیں اس دفت تک اس امت پر کوئی فساد نہیں آسکا، جن کے اندر موجود ہیں اس دفت تک اس امت پر کوئی فساد نہیں آسکا، جن کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس موجود ہے جب تک یہ احساس باتی ہے اس وقت انسان و سکون باتی ہے اور جب یہ ختم ہو گیا تو اس وقت انسان و سکون باتی ہے اور جب یہ ختم ہو گیا تو اس وقت انسان مدرہ گا۔ بلکہ بھیڑیا بن جائے گا، جیسا کہ آج کل بنا ہوا نظر آرہا ہے۔

انسان انسان سیں ورندہ بناہوا ہے، دوسرے کی بوٹیاں توجنے کی فکر میں ہے دوسرے کا خون پینے کی فکر میں ہے دوسرے کا خون پینے کی فکر میں ہے، صرف اس دنیا کے کچھ فاکدے صرف اس دنیا کے کچھ فاکدے حاصل کرنے کے لئے کہ اس کے کچھ فاکدے حاصل ہو جائیں۔

## ابدی زندگی کی فکر

نی کریم سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر پیدا فربائی کہ ونیاوی زندگی تو خدا جانے کتنے دن ہے۔ کب ختم ہو جائے اللہ کے سامنے جو ابدہ ہوتا ہے۔ جو ابدی زندگی ملنے والی ہے اس کی فکر کرواور وہاں کا سکہ رویبے چیہ نہیں دنیا ہے۔ تم لاکھ جمع کر لو۔ کروڑ کر لو۔ ارب کر لو۔ کھرب کر لو۔ سب یہیں دنیا میں چھوڑ کر جاؤ کے۔ کوئی تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی چیز جانےوالی ہے تو وہ نیک عمل ہے۔

ایک حدیث میں ہی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مردہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کے عزیز دا قارب جاتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لئے، دوسرے اس کامال جانا ہے۔ یعنی وہ کیڑے جواس کے اور جی اور چلر پائی ہے، جن جی اس کولیٹ کر اناکر لے جایا جلد ہا ہے اور تیسری چیز جواس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل ہے، فرمایا مہلی وو چیزیں یعنی عزیز وا قارب اور مال قبر کے کنارے جانے کے بعد والی ہو جاتے جی آگے جانے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ اس کا عمل ہے خواہ وہ نیک عمل جاتے جی آگے جاتے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ اس کا عمل ہے خواہ وہ نیک عمل ہے یاس کا براعمل ہے۔

اس واسفے دہاں کا سکہ بیہ روپیہ بیسہ شیں، بیہ مال و دولت شیں، دہاں کا سکہ نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں کے حصول کے لئے سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے بیہ سے بمیں عطافر بائی وہ بیہ قرآن کریم کی دولت ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیہ قرآن کریم اس امت کے واسطے نسخہ شفا بنا کر بھیجا۔ اس کا پڑھنا اس کا مجمنا، اس پر عمل کرنا۔ اس کی دعوت دینا، اس کی تبلغ کرنا، سب انسان کے لئے موجب اجر و پواب ہے موجب معادت ہے۔

# قرآن كريم كي قدر كاطريقه

نی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جن ایک ایسی چزچھوڑ کر جار ابول جب تک اس کو مضبوطی سے تعاہے رکھو گے اس وقت تک بھی گراہ نہیں ہو گے اور دہ ہے اللہ کی کتاب ، یہ چھوڑ کر آپ و نیا سے تشریف لے گئے۔ اور اس کی قدر پچانے کا طریقہ یہ ہے کم از کم اتا تو کرے کہ ہم مسلمانوں جن سے کسی کا بچہ بھی قرآن کریم کی تعلیم کے بغیر نہ رہے ، جب تک قرآن مجید تاظرہ نہ پڑھ لے اس وقت تک اس کو کسی اور کام جن نہ لگایا جائے۔ ایک وقت تعاجب میج کے وقت مسلمانوں کی بستیوں سے ہر طرف سے قرآن کریم کی تلادت کی آوازیں آیا کرتی تھیں ، لیکن لب قرآن کریم کی تلاوت کو کان ترہے ہیں۔ اب فلمی گانوں کی آوازیں آئیں گی اور طرح طرح کے خرافات کی آوازیں آئیں گ۔ شیس آئے گی تو قرآن مجید کی تلادت کی آواز شیس آئے گی۔ گی۔

# مسلمانول كافرض

ور حقیت یہ دارس اس غرض کے لئے ہیں کہ امت میں وہی شعور کو بیدار کیا جائے، آکہ قرآن کریم کے الفاظ، اس کے معانی ہولیا نے اور ہولیا فرکر سے اللہ تعالی کافضل و کرم ہے اللہ تعالی کافضل و کرم ہے اللہ تعالی کافضل و کرم ہے اللہ تعالی کاانعام ہے کہ آ ہے محلہ میں یہ درسہ یہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالی اس کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی ترقیلت عطا فرمائے۔ اہمی درسہ کے حضرات یہ کمہ رہے تھے اور بجاطور پر کمہ رہے تھے کہ یہ دین کی خدمت کا دارہ ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس کے ساتھ تعاون کرتا چاہے وہ لوگ جنوں نے اپنی زیری فدمت کے لئے کم از کم ان کو اس فرن کرتا چاہے وہ لوگ جنوں نے اپنی زندگی اسلام کے لئے کھیائی ہے اور قرآن کریم کی خدمت کے لئے کم از کم ان کو اس فرض ہے نے ازاد کریں کہ وہ لوگوں کے پاس ہے نہ ما تھے پھریں، بیٹک یہ مسلمانوں پر فرض ہے

لیکن میں یہ کہ تاہوں کہ اس ہے بھی زیادہ ضروری چندہ جو مسلمانوں ہے اس وقت لینے کی ضرورت ہے وہ ہے بچوں کا چندہ ، جو مسلمان گھر انوں ہے حاصل کئے جائیں، جن کو قر آن کریم کی تعلیم دی جائے، اب یہ وبالپیل چکی ہے کہ قر آن کریم کو پڑھائے دو سرے کاموں کے اندر لگا دیتے ہیں اور قر آن کریم کی دولت ہے بچہ محردم رہتا ہے۔

بحین کی تعلیم

بین مں ایک مرتبہ قرآن بردها دو۔ اس کے قلب کو قرآن کریم سے

منور کرو۔ اس کے بعداس کو کسی بھی کام میں لگاؤ کے توانشاء اللہ ثم انشاء اللہ قرآن کے انوار وہر کات اس کے اندر شامل حل ہوں گے، جب قرآن اس کو پہلے پڑھا دیااس کے کان کے ذریعے ایمان کا بڑاس کے قلب میں پوست کر دیااور تجربہ بیہ ہے کہ جو بچے کمتب میں قرآن کریم پڑھ کر جاتے ہیں تودہ کسی بھی ماحول میں چلے جائیں لیکن ایمان کا بڑان کے قلب میں موجود رہتا ہے۔

اگر آپ نے شروع ہی ہے ہے کو بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمد اللہ اور قرآن کریم کی آیات سکھانے کے بجائے اس کو کٹ پٹ سکھانی شروع کر وی اور اس کے دل دماغ کے اوپر کتے بلی کو مسلطار کھا، اور قرآن کریم کے انور وہر کات کو اس کے دل میں داخل نہ ہونے دیا، قواس کے دل میں ایمان کمال سے آئے گا۔ اس کے ول میں اسلام کی محبت کمال سے آئے گی۔ اس کے دل میں آخرت کی فکر کھے پیدا میں اسلام کی محبت کمال سے آئے گی۔ اس کے دل میں آخرت کی فکر کھے پیدا ہوگا، وہ میں چاروں طرف گھومتا ہوا فظر آرہا ہوگا۔ جب جس کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس میں نہیں، جو دو مرول پر ظلم ہونا ہے۔ دو مرول کی کھل کھنچتا ہے۔

اگر اپن بچوں کے مستقبل پر رحم کرنا ہے تو خدا کے لئے جب تک انہیں قرآن کریم کی تعلیم نہ دلا دیں اس وقت تک ان کو کسی اور کام میں نہ لگائیں، آج کی محفل ہے اگر ہم میں فائدہ اٹھالیں کہ ہم یہ عمد کر کے بیان سے جائیں اور ہم میں ہے محفل ہے برخض یہ عزم کر کے جائے کہ اپنے بچو کو جب تک قرآن کریم نہیں پڑھائیں گے سے مرفخض یہ عزم کر کے جائے کہ اپنے بچو کو جب تک قرآن کریم نہیں پڑھائیں گے سوفت تک کسی اور کام میں نہیں لگائیں گے۔ تو میں بھتا ہوں کہ انشاء انشہ تعلی اس مجلس کا بہت بوا فائدہ ہم نے حاصل کر لیا۔ ورنہ تقریریں اور باتیں تو دنیا میں بہت ہوتی ہیں۔ آپ حمزات تشریف لائے میرے جو سجھ میں آیا وہ میں نے عرض کیا۔

نشسمتند وكفتند وبرخاستند

ایک کان سے سنا دو سرے کان سے نکل کر اور دامن جما ڑ کر جل

دیے اس سے پڑھ حاصل نہیں پچھ فائدہ نہیں، اگر کم از کم سے ارادہ سلے کر چلے کہ
اپنی حد تک تمام بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے اور اپنے طنے جلنے والوں دوستوں
اور عزیز واقارب کو بھی اس طرف متوجہ کریں گے ، انشاء اللہ اس کا فائدہ ہو گا، اللہ
تعلیٰ نے جو ہائیں کہ لموا وی ہیں۔ مجھے بھی عمل کی توفیق عطافرمائے اور آپ مفزات
کو بھی عمل کی توفیق عطافرمائے اور اس مجلس میں خیر و برکت عطافرمائے۔ اور اس
ہررسہ کو بھی دن دو گنی اور رات چو گئی ترقیات سے نوازے اور مسلمانوں کو اس سے
ہدرسہ کو بھی دن دو گنی اور رات چو گئی ترقیات سے نوازے اور مسلمانوں کو اس سے
فائدہ اٹھانے کی توفیق عطافرمائے۔ آھین،

وآخر وعوائاات العمديثة دب العالمين



نطاب: مفرت مولانامفتی محمد تقی عنان مظلم

منبط وترتيب: عبدالقادر احمر

. آگریخ و ونت: ۸ ار دنمبر ۱۹۹۱ بروز جمعه، بعد نماز عم

مقلم: جامع مجد بيت المكرّم ، كلش اتبل ، كرا جي

جس طرح انسان کے جسم کو بیلریاں تکتی ہیں کہ مجھی بخلر ہو گیا مجھی پیٹ میں ورو، مجھی بیٹ میں ورو، مجھی بیٹ ہیں کہ مجھی ہوئے۔ بھی درو، مجھی کہ میں تکلیف، اسی طرح انسان کی روح کو بھی بیلریاں تکتی ہیں۔ وہ بیلریاں سے ہیں کہ مجھی تکمبر پیدا ہوگیا، مجھی حسد پرورش پانے لگا، مجھی بغض پیدا ہوگیا۔ مجھی ناشکری پیدا ہوگی، میہ سب روح کی بیلریاں ہیں۔ اس کا بھی علاج ضروری ہے، اور ان کو چھوڑنا واجب ہے۔

#### بشئدال كالتكوال تكافيا

# دل کی بیار ماں اور طبیب روحانی کی ضرورت

الحمديثة نحمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انعسا ومن سيئات اعمالنا ، من يهدة الله فلا مشل له ومن بضلله فلا هادك ، ونتهدان لااله الاالله وحدة لالشريك له ، ونشهدان سبدنا ونسينا و مولانا محمد عبدة ومرسوله - صليقة تعليقه وعلى آل واصحابه و بام لت وسلم تسليما كنارا كثرا -

إعابعد؛ قال: لبى صلحانتُه عليه وسيلم: الأالث في الجيد مضغةُ اذاصلعت صلح الجيد كله. واذا فيدت فيد الجيد كله الا وعجب القلب.

#### (اتحاف المارة المنتين عمم ١٥٢)

# اطلاق کی اہمیت

اخلاق کی در سی اور اس کو اللہ جل جلالہ ک احکام کے مطابق بنانا آتا ہی ضروری اور اتنای آب فرادی خروری ہے ، بلکہ آگر ذرا اور گری نظر سے دیجالانا ضروری ہے ، بلکہ آگر ذرا اور گری نظر سے دیجوں جا جات ہوں معالمات اور معاشرت کے جتنے احکام ہیں ، ان جی سے کوئی بھی حکم اس وقت تک میج طریقے سے بجانہیں لایا جا سکتا ، جب تک اخلاق درست نہ ہوں تو بعض اوقات یہ نماز روزہ بھی بیکر ہو جاتا ہے ، نہی لئے اخلاق در سی نور سی اور اس کو اللہ جاتا ہے ، نہی لئے اخلاق کی در سی اور اس کو اللہ جاتا ہے ، نہی لئے اخلاق کی در سی اور اس کو اللہ جاتا ہے ، نہی لئے اخلاق کی در سی اور اس کو اللہ جاتا ہے ، نہی لئے اخلاق کی در سی اور اس کو اللہ حالی ہیں جاتا ہے ، نہی لئے اخلاق کی در سی اور اس کو اللہ حالی ہیں جاتا ہے ، نہی لئے اخلاق کی در سی اور اس کو اللہ حالی ہیں جاتا ہے ، نہی لئے اخلاق کی در سی اور اس کو اللہ حالی ہیں جاتا ہے ، نہی لئے اخلاق کی در سی اور اس کو اللہ حالی ہیں جاتا ہے ، نہی لئے اخلاق کی در سی اور اس کو اللہ حالی ہیں جاتا ہے ، نہی لئے اخلاق کی در سی اور اس کو اللہ حالی ہیں جاتا ہے ، نہی لئے اخلاق کی در سی اسی کی در سی در سی در سی در سی سی کی در سی در سی

اور الله كرسول صلى الله عليه وسلم كا احكام كر مطابق بناناعملى زندگى كى بنياد ب- بد بنياد نه مو تو عمارت كورى نبيس مو عق-

# اخلاق كيا چيز بين؟

افلاق کامطلب آبکل عرف عام میں پھی اور سمجھاجا آہ اور جس افلاق کی میں بات کر رہا ہوں وہ پھی اور ہے۔ عرف عام میں افلاق اس کو کہتے ہیں کہ ذرا مسکر اکر کسی آوی ہے مل لئے، اس کے ساتھ خندہ بیشائی ہے، نری ہے بات کر لی، اس کو کہتے ہیں کہ میں بست خوش افلاق آدی ہے، اس کے افلاقات بست ایجھے ہیں۔ لیکن جس افلاق کہ میں بات کر رہا ہوں اور جس افلاق کا مطابہ وین نے ہم ہے کیا ہے اس کا مفہوم اس کی میں بات کر رہا ہوں اور جس افلاق کا مطابہ وین نے ہم ہے کیا ہے اس کا مفہوم اس کے میں زیادہ وسیجے ہے۔ مرف آئی بات ضیں ہے کہ لوگوں سے خندہ بیشلائی ہے مل لئے۔ یہ لوگوں سے خندہ بیشلائی ہے مل لئے۔ یہ لوگوں سے خندہ بیشلائی ہے مل فلاق یہ لئے۔ یہ لوگوں سے خندہ بیشلائی ہے مان کا ایک متبی ہو آہے لیکن اصل افلاق یہ نہیں ہے۔ بلکہ اصل افلاق انسان کے باطن کی، اس کے دل کی، اس کی روح کی ایک مفت ہے۔ انسان کے باطن کی آلدر مختلف قتم کے جذبات، خیلات، خواہشات پردان جزمے ہیں، ان کو اخلاق کہتے ہیں اور ان کو درست کرنے کی ضرورت پر ذور دیا گیا

# روح کی اہمیت

اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بجھنے کے لئے یہ جاتا ضروری ہے کہ انسان کس کو کتے ہیں؟ انسان نام ہے جم اور روح کے جموعے کا۔ صرف جنم کا ہم انسان نہیں بلکہ انسان وہ جسم ہے جس میں روح موجود ہو۔ فرض کرو کہ ایک فخص کا انقل ہو گیا۔ بنائے کہ اس کے ظاہری جسم میں کیا فرق واقع ہوا؟ آ کھ اس طرح موجود ہے ، ٹاک اس طرح موجود ہے ، کان اس طرح موجود ہے ، فیان اس طرح موجود ہے ، چرہ ویسای ہے ، طرح موجود ہے ، چرہ ویسای ہے ، ہاتھ پاؤں ویسے بی جی اور وہ کے تار روح سائی ہوئی تھی اب وہ روح تکل کی۔ اور روح کے تکل جانے پہلے اس جسم کے اندر روح سائی ہوئی تھی ، اب وہ روح تکل کی۔ اور روح کے تکل جانے ہائی ، انسان انسان نہیں رہتا، لاش بن جاتا ہے ، تعادات میں واضل ہو جاتا ہے۔

#### جلدی سے دفن کر دو

وی انسان جوروح نکنے سے پہلے دیکھنے والوں کی نکابوں کا پیارا تھا، عزیر تھا، لوگ اس سے محبت کرتے تھے، زمین جائداد کا ملک تھا، بیوی بچوں کی وکم بھال کرنے والما تھا، ووست احباب كا عزيز تھا، مبھى كچھ تھا، ليكن او حرروح جسم سے نكلى، او حرف تو ز بین جائداد اس کی رہی، نہ وہ بیوی کاشوہرر ہااور نہ بچوں کا خبر گیری کرنے والار ہاجو لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کواچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کواپنے پاس ر کھنا چاہتے یتے ،اب وہ اس فکر میں ہیں کہ جلد از جلد اس کو اٹھا کر قبر میں پنجا کر فیمانے لگائیں۔ کوئی کے کہ بھی یہ تمہلا عزیز ہے اس کو ذرااہے گھر میں رکھ لو، توکوئی اس کو رکھنے کو تیار نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک در دن رکھے گا، بہت کوئی رکھ لے گاتو برن وغیرہ لگا کر ہفتہ بھرر کا لے گا، لیکن اس سے زیادہ کوئی نئیں رکھے گا۔ اب مب اس فکر ہیں ہیں کہ جلد سے جلد اٹھاکر اس کو قبر میں پھینکواور دفن کرو۔ وہی محبت کرنے والے جو دن رات اس کی چٹم و آبرو کو دیکھتے تھے، اس کے اشاروں پر ناچتے تھے، روح کے نگلنے کے بعد اب یہ حالت ہوگئی کہ بیٹااپنے ہاتھ ہے باپ کو قبر میں رکھنا چاہتا ہے اور مٹی وے کر جلد ا فر جلد اس کو دفن کر ویتا جاہتا ہے بلکہ کسی نے قصہ جایا کہ اخبار میں چھیا تھا کہ ایک آ دی کو، جے شاید سکتہ ہو گیا تھا، لوگوں نے غلطی سے مردہ سمجھ کر وفن کر دیا۔ جب سكته ختم بوا تووه بجاره قبر مياز كرسمى طرح كحر پنجاء جب اس نے دستك دى توباب نے اندرے پوچھا کہ کون ہے۔ جب اس فے اپنانام بنایا توباب گھرے فاضی لے کر تکاداور لاتھی ہے اس کو ملاا کہ میداس کا بھوت کمال سے تعمیار جو غریب پہلے نہیں مراتھا، اب لائمی ہے مرکیا۔

آ خریہ کیا انتقاب عظیم واقع ہوا کہ ساراجہم ای طرح ہے جیسے پہلے تھا گر اب
کوئی اس کو گھر جس رکھنے کو تیار نہیں؟ فرق یہ واقع ہوا کہ اس کے جہم سے روح نگل جمنی،
معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جہم کے اندر اصل چیز اس کی روح ہے۔ جب تک یہ روح
انسان کے اندر موجود ہے اس وقت تک انسان انسان ہے، لیکن جب یہ روح نگل جائے تو
ہمردہ انسان فہیں ہے، فعل آیک لاش ہے جس سے ہمی کو گوئی تعلق فہیں، سب اس لکر
ہیں جیں کہ اس کو جلد ہے جلد قبرستان جی لے جاکر وفن کر دیں۔

#### روح کی بیاریاں

جس طرح انسان کے جم کے اندر بہت ی صفات ہوتی ہیں کہ بعض او قات جم محتمد ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، توانا ہے اور بعض دفعہ جم نحیف کرور، و بلا پتلا، بیل، بدصورت ہے، ای طرح انسان کی روح کی بھی پچھ صفات ہوتی ہیں۔ بعض او قات روح آئی صفات کی دوح طاقتور ہوتی ہے۔ بعض او قات روح آئی صفات کی ملک ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کے جم ملک ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کے جم ملک ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کے جم کو بیلہ یاں لگتی ہیں کہ مجھی بخلہ ہوگیا، مجھی ہیٹ خراب ہوگیا، مجھی تبض ہوگیا، مجھی و کیا، مجھی و کیا، مجھی و کیا، مجھی اس میں کہ مجھی اس میں محمد پرورش پانے لگا، وست آگے، ای طرح روح کو مجھی اس میں محمد پرورش پانے لگا، کو بیلہ یاں لگتی ہیں کہ مجھی اس میں محمد پرورش پانے لگا، مجھی اس میں محمد پرورش پانے لگا، مجھی اس میں بندنس پیدا ہوگیا، مجھی اس میں خاشری پیدا ہوگیا، مجھی اس میں بدا ہوگیا، مجھی اس میں باری کی مداری کی مداری کی مداری کی مداری درح کی بیلہ یال ہیں۔۔

### روح کاحس و جمل

ای طرح میں انسان کے جم کی خوبصورتی ہے مثلاً کہتے ہیں کہ اس کا چرو بہت خوبصورت ہے، اس کی آئیمیں بری خوبصورت ہیں، اس کاجم بہت خوبصورت ہے۔ اس طرح روت کی بھی کچر خوبصورتی ہے، اس کا بھی کچھ جمل ہے، اس کا بھی کچھ حس ہے۔ روح کا حسن کیا ہے ؟ روح کا حسن ہے کہ انسان کے اندر تواضع ہو، مبروشکر ہو، اٹھلام ہو، خود پندی شد ہو، ریا کلری شد ہو۔ یہ سب روح کا حسن و جمال

### جسماني عبادات

الله تعالى نے ہمیں اور آپ کو بہت ہے احکام دیے ہیں۔ جن کا تعلق ہمارے ظاہری جسم سے ہے، مثلاً نماز ہے کہ نماز کس سے روحی جاتی ہے؟ جسم کو بہمی کھڑا کیا جاتا ہے، بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، بھی بحدے میں چلے جاتے ہیں، بھی سلام بھیرتے ہیں۔ یہ ملری حرکات جم کے ذریعے انجام پاتی ہیں۔ توب آیک جمائی عبادت ہے۔
روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ لیک مقررہ وقت تک بھوکے پیاے رہتے ہیں، یہ بھی آیک
جمائی عبادت ہے۔ مل کی آیک خاص مقدار غریب کو دینا فرض کیا گیا ہے، جس کو زکوہ
کتے ہیں۔ یہ بھی اپنے باتھ سے دی جاتی ہا اور ج بھی آیک جسمائی اور مائی عبادت ہے۔
رج کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، خاص ارکان انجام دینے پڑتے ہیں۔
یہ مذے کام جم سے ادا کئے جاتے ہیں اس لئے یہ بھی آیک جسمائی عبادت ہے۔
یہ مذے کام جم سے ادا کئے جاتے ہیں اس لئے یہ بھی آیک جسمائی عبادت ہے۔

# تواضع دل كا فعل ہے

جس طرح سے متعلق رکھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم سے متعلق رکھی ہیں، مثلاً یہ تعلم سے متعلق رکھی ہیں، مثلاً یہ تعلم و یاکہ ہرانسان کو تواضع القد کرنی جائے۔ اب یہ تواضع جسم کا نعل نہیں ہے۔ یہ ول کا نعل ہے، دول کا نعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھم ویا کہ یہ صفت اپنے دل میں پیدا کی جائے۔

بمت ہے ہے پڑھے لکھے لوگ قاضع کا یہ مطلب تھے ہیں کہ کوئی معمان آیا قا اس کی خاطر قاضع کر دو، پچھ کھٹا وغیرہ اس کو کھٹا دو، اس کو قاضع کتے ہیں۔ قواضع کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جو پچھ پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی تواضع کا مطلب بچھتے ہیں اکسار، دوسروں سے اکساری کے ساتھ چیش آیا۔ بعض لوگ یہ بچھتے ہیں کہ آو می کی ذرا کر دن جمکی دوئی ہو، پچھ سینہ سڑا ہوا ہو، توجو آدمی اس طرح لوگوں سے ملی ہے، اس کو کتے ہیں بڑا منکسر المہزاج آدمی ہے، بہت متواضع ہے۔

خوب سمجھ لیجے کہ قواضع کا کوئی تعلق جئم سے نہیں ہے۔ قواضع کا تعلق قلب اور روح سے ہے انسان اپ ول جس اپ آپ کو بے حقیقت شمجھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری کوئی قدرت نہیں ہے، جس توایک بیکس، ہے بس بندہ ہوں۔ یہ خیل دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو سمتے ہیں قواضع اور اللہ تعالیٰ ہے اس کا عظم دیا ہے۔

#### اخلاص دل کی ایک کیفیت ہے

الله تبارک و تعالی سے اظام کا تھم دیا ہے کہ اپنے اندر اظامی پدا کرو۔
عبادتوں میں اظامی بدا کرو، جو کام کروائلہ جل جاللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کے
کے کرو، یہ ہے اظامی - اظامی ذبان سے کہنے سے تمیں حاصل ہوآ۔ یہ دل کی آیک
کیفیت ہے۔ باطن کی آیک صفت ہے، جس کو حاصل کرنے کا ہمیں تھم دیا میا
ہے۔

# شکر دل کاعمل ہے

الله جارك و تعالى في شكر كا عم و إ ب كه جب كوئى فعت حميس مامل مو لوالله جل جلاله كالله على معلى مو لوالله جل جلاله كالنول ب، انسان كى روح كا نعل ب- جلاله كالنول ب، انسان كى روح كا نعل ب- جننا شكر اداكر ب كا، روح اتن عى زياده طاقتور موكى -

# صبركي حقيقت

الله تعالى ف مبر كاسم ويا ہے كداكر كوئى فاكولر بات چيش آجائے تو مجموكد الله جل جال ہائد تعالى كا كوئى الله الله جل جال ہوا ہے ، جو كوئى ہوا ہے الله تبارك و تعالى كا محمت سے ہوا ہے ، اس كى مشيت كے مطابق ہے ۔ چاہے يہ جو كو كتناى فاكولر جو ليكن الله تبارك و تعالى كا مسلحت اس مسلحت اس من محمل من بر فاكولر واقع كے وقت يہ موسے اور اس كا احساس ول ميں مسلحت اس كو صبر كتے ہيں ۔ بيدا كرے ، اس كو صبر كتے ہيں ۔

# افلاق باطند كاحصول فرض ب

لذا بت سے احکام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری روح اور ہمارے بالمن سے متعلق، ہم کو عطافرائے ہیں۔ یاور کھئے کہ صبر کے موقع پر صبر کرناامیا ہی قرض ہے جیسا کہ روزہ ہے جیسا کہ زمان پڑھنا فرض ہے جیسا کہ روزہ رکھنا فرض ہے ، اخلاص کے موقع پر اخلاص کرناامیا ہی فرض ہے جیسا کہ ذکوۃ وینافرض

٦٣

ب- بدسب مجى فرائض مين جوالله جارك وتعلق في مس عطافرائ مين-

باطنی بیاریاں حرام ہیں

بہت ہے کام فاہری اور جسمانی انتبارے گناہ قرار دیے گئے ہیں، مثلاً جموت بولنا، فیبت کرنا، رشوت لینا، سود کھانا، شراب ہینا، ذاکہ ذالنا۔ یہ مارے کے مارے کام گناہ ہیں جو املاے فاہری جسم سے متعلق ہیں، املاے اصطاعے سرز و ہوتے ہیں ای طرح اللہ تبارک و تعلل نے بہت سے باطنی کاموں کو بھی گناہ قرار ویا ہے، مثلاً تجرایک باطنی یاری ہے جو ہاتھ پاؤں سے انجام نہیں دی جاتی، یہ انسان کے باطن کا ایک روگ ہے۔ اللہ تعلل نے اس کو حرام قرار ویا ہے اور یہ اتفای حرام ہے جتنا شراب چینا حرام ہے، جتنا زناور بد کاری کرنا حرام ہے۔ اس طرح حد بھی ایک باطنی جان ہے اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار ویا ہے اور یہ بھی اتبای حرام ہے۔ حد بھی ایک باطنی جان ہے۔ وہ گناہ حرام ہیں جن کا میں نے پہلے آپ کے مائے ذکر کیا ہے۔

فلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے باطن اور روح سے متعلق بھی کے ادکام رکھے ہیں۔ کچھ صفات کو پیدا کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ صفات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جن صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کا تھم دیا ہے، وہ صفات اپنے باطن کے اندر پیدا کرنے کا تھم دیا ہے وہ صفات اپنے باطن باطنی کے باطن کے افران درست بود کھے۔ افوان اللی باطنی کیفیات اور روج کی صفات کا تام ہے جن کا اور ذکر کیا گیا ہے۔ اقتصافات ، جن کو انوان فاضله اور برے افران ، جن کو دور کرنا چاہئے ، ان کو افران در بیدا کرنا چاہئے ، ان کو افران فاضله اور برے افران ، جن کو دور کرنا چاہئے ، ان کو افران رؤیلہ کہتے ہیں۔

امید ہے کہ اب یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اظال کامطلب ایک دوسرے ہے۔ آپھی طرح بات کرلینا یا آپھی طرح مسکرا دیتانیں ہے۔ یہ اس کا آیک بنیجہ ہوتا ہے، کیونکہ جب اظال درست ہوجاتے ہیں توانسان کارویہ ہر دوسرے انسان کے ساتھ بستر ہوجاتا ہے، نیکن بنیادی طور پر اس کو اخلاق شیس کتے۔ اظلاق کی حقیقت یہ ہے کہ آنسان کا باطن درست ہوجائے، افراق فاضلہ پدا ہوجائیں، افلاق رذیلہ دور ہوجائیں اور انسان

#### كا باطن الله تبارك و تعالى ك احكام ك مطابق وعل جائد

# غصه کی حقیقت

اخلاق کی اسلاع کیے ہوتی ہے؟ یہ بات ایک مثل کے ذریعے آمائی کے ساتھ سمجھ میں آجائی تھا قصہ انسان کے باطن کی ایک صفت ہے۔ یہ فصہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، بعض او قات باتھ پاؤں ہے ہوتا ہے، بعض او قات ذبان ہے، جب فصہ آئر کی مثل مثل ہو گیا تو چرہ سرخ ہو گیا، رکیس تن زبان ہے، جب فحمہ آئر کی گئی، ہاتھ پاؤں چلنے گئے۔ یہ فحمہ کا بتیجہ ہے کئی اس فحمہ اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ فحمہ اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ فحمہ اس کی چیز ہوتے ہے گئا سرزد ہوتے ہیں اور بست می باطنی رزال کی بنیاد اور جڑ ہے اس کی وجہ سے بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور بست می باطنی بناریاں پیدا ہوتی ہے۔

# غصه ند آناایک باری ہے

اگر سے خصہ انسان میں بالکل بھی نہ ہو، کوئی کچھ بھی کر آدہ، لیکن اس کو مجھی خصہ آتا ہی نہیں، یہ بھی باری ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو غصہ اس مقصد کے لئے ویا ہے کہ انسان اپنا، اپنی جان کا، اپنی آبر و کا، اپنے دین کا وفاع کر سکے۔ اب آگر کوئی شخص پستول تانے کوڑا ہے اور اس کی جان لیمنا چاہتا ہے اور ان صاحب کو خصہ آتا ہی نہیں، یہ بیاری ہے۔ آگر کوئی آوی ۔ نعوذ باللہ ۔ نعوذ باللہ ۔ نیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیماری ہے۔ آگر کوئی آوی کے خصہ آتا جا جائے تھا، اگر شمیں۔ اس کے معنی ہیں کہ یہ بیماری ہے۔ سے موانع ایسے سے کہ خصہ آتا جائے تھا، اگر شمیں آرہا تو یہ بیماری ہے۔

# غصہ میں بھی اعتدال مطلوب ہے

اور اگر خصر صداعتدال سے زیادہ ہے تو یہ مجی بیاری ہے۔ خصر اس لئے آئے ماک دومرے آدی کے شرے اپنی حفاظت کر سکے۔ اس مد تک تو خصر میج ہے۔ اب اگر غمہ کرنے کی جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ کر رہا ہے۔ مثلاً آیک تھیٹر مار دینے
سے کام چل سکنا تھائیکن اب یہ غمہ میں آکر ایک تھیٹر کے بجائے مارے چلا جارہا ہے۔
یہ غمہ حداعتدال سے زیادہ ہے اور گناہ ہے۔ لندا غمہ اگر کم ہو تو یہ بھی باطن کی بیاری
اور زیادہ ہو تو یہ بھی باطن کی بیاری۔ غمہ اعتدال کی حدیث ہونا چاہئے کہ ضرورت کے
موقع پر آئے اور بلا ضرورت نہ آئے اور اگر بلا ضرورت آئے بھی تو آدی اس کو استعمال
نہ کرے۔

### حضرت على رضى الله عنه اور غصه

حفرت على كاواقعه ہے كه ايك يمودى في حضور ني كريم صلى الله عليه وسلمكى شان میں کوئی گستا خانہ کلمہ کمہ ویا۔ حضرت علی کمیں سننے والے بتھے۔ وہ اس میروی کو گرا کر اس کے پیننے پر چڑھ بیٹھے۔ یبودی نے جب دیکھا کہ اب کچے اور نہیں کر سکتاتواس نے وہیں زمین پر لینے لینے معرت علی کے چرو مبارک پر تموک دیا۔ مسرت علی فرزا اس کوچھوڑ کر انگ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اب تواس نے مزید گتافی کی۔ اس کو اور مارنا جائے تھا۔ فرمایا کہ "اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے میں نے اس کواس لئے سزا دی تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محتافی كى تقى - اس وقت ميرا فعد الى ذات كے لئے نيس تعابلك ني كريم صلى الله عليه وسلم كى ناموس کی حفاظت کے لئے تھا۔ اس واسلے میں اس پر چڑھ جیٹا۔ جب اس لے مجھ پر تمو كاتو ميرے ول من اين ذات كے لئے خصر بيدا مواكد اس ف ميرے من يركيوں تموكا۔ اپن ذات كانقام لينے كا مذب ميرے دل من بدا موا۔ اس وقت مجمع خيل آيا كدائي ذات كے لئے انقام ليناكولي المي بات دس بے۔ ني كريم صلى الله عليه وسلم كى سنت يه ہے كدانہوں فے الى ذات كے لئے مجمى كسى سے انقام كس ليا۔ اس لے میں اے جموز کر الگ کو ابو کیا"۔ یہ ہے میں اعتدال کہ پہلے نصے کامیم موقع تما تو غصر آیاور اس به عمل بھی کیاور ووسرے ضعے کامیح موقع شیس تعاس لئے اس بر عمل نسیں کیااور اس میووی کی چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔

### حداعتدال کی ضرورت

انسان کے باطن کے جسنے بھی اخلاق ہیں ان سب کا یمی حل ہے کہ انی ذات میں وہ برے نہیں ہوتے۔ جب تک وہ صحیح ہیں لیکن اور اعتدال میں رہیں اس وقت تک وہ صحیح ہیں لیکن اگر اعتدال سے ذیادہ ہو گئے تو وہ بھی بیلری اور اعتدال سے ذیادہ ہو گئے تو وہ بھی بیلری اور اعتدال سے ذیادہ ہوگئے تو وہ بھی بیلری اور اعتدال میں رکھا جائے، نہ کم ہول نہ اصلاح نفس کے معنی سے ہوتے ہیں کہ ان اخلاق کو اعتدال پر رکھا جائے، نہ کم ہول نہ ذیادہ ہول۔

### دل کی اہمیت

ای کے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ:
الا الن ف الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله الا وهي القلب -

(اتحق ج٣ص ١٠٣)

اینی خوب یا، رکوکر انسان کے جم جن ایک لو تعراب ہو جائے و سال اسلام عجم ہو جائے و سال اسلام عجم ہو جائے ہو انسان کا جم سیح ہو جائے ہو انسان کا خوب سن لو کہ دہ لو تعزاجی و جرے سلاجیم عجم ہو ایب یا خراب ہو جائے دہ انسان کا دل ہے۔ مراس لو تعزاجی و جہ سے سلااجیم سیح ہو آ ہے یا خراب ہو آ ہے دہ انسان کا دل ہے۔ مراس لو تعزی سے دہ گوشت کا لو تعزام او تسیس ہاس لئے کہ اگر دل کو چیز کر دیکھو تو اس جن ہے بیاریاں نظر تسیس آئیں گی نہ تکبر نظر آئے گا، نہ حسد نظر آئے گا، در بی جی اور اگر ذاکر کے پاس جاؤ تو دہ دل کی ظاہری بیاری چیک کر کے بتا دے گا کہ اس کی دھڑ کر کہ تیا ہیں ہو رہی ہی یا نہیں ، اس جی خون کی سپلائی سیح ہو رہی ہے یا نہیں ۔ لیکن سے تمام چیزی جو چیک ایب اور آلات کے خون کی سپلائی سیح ہو رہی ہے یا نہیں ۔ لیکن سے تمام چیزی جو چیک ایب اور آلات کے ذر سے معلوم کی جا سکتی ہیں، سے دل سے صرف ظاہری عمل کا نقشہ چیش کرتی ہیں۔

# يه انديكمي بياريال بي

لین انسان کے قلب کے ساتھ کچھ چڑی ایس وابستہ ہیں جواند کھی ہیں آ کھوں سے نظر نہیں آ جی ۔ وہ کی ہیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا یعنی ہے کہ دل میں شکر ہے یا انہیں؟ حسد ہے یا نہیں؟ بنفض ہے یا نہیں؟ مبرو شکر کی کیفیات ہیں یا نہیں؟ ب الیں چڑیں ہیں جو ظاہری امراض کا ڈاکٹر و کھ کر نہیں بناسکا اور کوئی الی مشین ایجاو نہیں ہوئی ہے جس کے ذریعے چیک کر کے بتا ویا جائے کہ اس کو یہ باطنی بیاری ہے۔

# دل کے ڈاکٹر، صوفیہ کرام

اس بیلای کے ڈاکٹر، اس کی تشخیص کرنے والے، اس کا طابح کرنے والی کوئی اور بی توم ہے۔ یہ وہ توم ہے جن کو " حضرات صوفیاء کرام " کہتے ہیں۔ جو علم الخلاق کے باہر ہوتے ہیں باطن کی بیلایوں کی تشخیص اور ان کا علاج کرتے ہیں یہ ایک مستقل فن ہے ایک مستقل علم ہے اس کو بھی اس طریقے سے پڑھالور پڑھایا جاتا ہے جس طرح ہے ایک مستقل علم ہے اس کو بھی اس طریقے سے پڑھالور پڑھایا جاتا ہے جس طرح ذاکٹری پڑھی اور پڑھائی جاتی جاتی ہے۔

پھر آپ نے ظاہری بہاری میں دیکھا ہوگا کہ بہت سی ظاہری بہاریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کو خود پات گا۔ ہر کا کہ کری لگ رہی ہے، بدن میں درد ہے، معلوم ہو گا کہ کری لگ رہی ہے، بدن میں درد ہے، معلوم ہو گا کہ بخل ہے اور آگر خود ہیں پہپان سے گا تو تحرمامیٹر لگا کر دیکھ لے گا، اس سے پاتے چال جائے گا کہ بخلر ہے۔ آگر خود بھی خیمیں پہپان سکا، اسکے گھر والے ذاتی آلات سے بھی نمیں پہپان سکا، اسکے گھر والے ذاتی آلات سے بھی نمیں پہپان سکا، اسکے گھر والے ذاتی آلات سے بھی نمیں پہپان سکا و ذاکٹر کے باس چلا جائے گا، وہ ذاکٹر ہتا دے گا کہ فلال بیاری ہے۔

کین ہامن کی بیل یاں ایس ہیں کہ نہ تو بسا اوقات مریض کو خود پ قلنا نہیں کہ میرے اندر سے بیاری ہے اور نہ کوئی آلہ ایسانسان کے پاس موجود ہے جس سے پات لگ جائے کہ تکبر کا نمپر پچر کیا ہے؟ اور خاہری ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ بھی بے چارہ نہیں بتا مسکناکہ اس کے اندر سے بیاری ہے یا نہیں؟ اس کیلئے ضروری ہے کہ آ دمی کسی باطن کے معالجے کے پاس جاکر تشخیص کرائے کہ میرے اندر تکبرہے یا نہیں۔

#### تواضع يا تواضع كا د كهاوا

تواضع کامطلب آپ کی مجوی اگیا کہ تواضع کامطلب یہ ہے کہ اپ آپ کو بے حقیقت ہجمنا۔ اس کو عرف عام میں انساری بھی گتے ہیں۔ اب سننے، حضرت عکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ مرو فرماتے ہیں کہ بسااو قات لوگ کتے ہیں کہ میں تو برابیکر آدی ہوں، میں تو بے حقیقت ہول، جائل ہوں، بمت گناہ گار ہوں، برانا چیز آدی ہوں، میری کوئی حقیت نہیں ہے۔ اس سے بظاہر شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بے چارہ بہت تواضع کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بے حقیقت، ناکارہ، ناچیز جائل اور عمناہ گار سجے رہا

بظاہر دیکھنے میں یہ تواضع معلوم ہوری ہے لین حضرت قرائے ہیں کہ بھڑت ایما ہوتا ہے کہ جو قضص یہ الفاظ کمدر ہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ متواضع ضمیں ہوتا بلکداس میں دو بیاریاں ہوتی ہیں، ایک تکبراور دوسری تواضع کا دکھلوا۔ لینی یہ جو کمدر ہا ہے کہ میں برا ہے حقیقت آدی ہوں، جلل آدی ہول، یہ ہے دل سے ضمی کمدر ہا، بلکداس لئے کہ رہا ہے اس کو متواضع سمجمیں اور کمیں کہ یہ تو برا منکسر الدراج کے۔

# ایسے فخص کی آزمائش کا طریقه

دعنرت فراتے ہیں کہ جو هخض ہے کہ رہا ہو کہ میں برا گناہ گار، جال، ناکارہ اور ناچیز ہوں، اسکے اسخان کا طریقہ ہے ہے کہ اس کو اگر اس وقت دو مرا آدمی ہے کہ دے کہ بے شک آپ ناکارہ بھی اور ناچیز بھی، گناہ گار بھی، جال بھی اور ہے حقیت بھی، پھر دیکھو کہ اس وقت اسکے دل پر کیا گزرے گی ؟ کیاس کا شکر گزار ہوگا کہ آپ نے بڑی تھی بات کمی ؟ میرے خیل ہی تقریباً موقیمد معلات میں اگر دو مراکہ دے گا کہ ہے شک آپ ایسے تی ہیں، تو طبیعت کو بڑی ناکواری ہوگی کہ دیکھواس نے جھے ناچیز، ناکارہ اور جال کمہ دیا۔ معلوم ہوا کہ صرف زبان ہے کہ دباتھا کہ ناکارہ ہے، ناچزہ جلل ہے، لیکن دل میں سہ خیل نسیس تھا، بلکہ مقصد سے تھا کہ جب میں اپنی زبان ہے کموں گا کہ جلل ہوں، ناکارہ ناچز ہوں، تو سامنے والا یہ کے گا کہ نسیس معزت! یہ تو آپ کی تواضع ہے۔ آپ تو تقیقت میں بڑے عالم فاضل آ دمی ہیں۔ بڑے متقی پار ساہیں۔ یہ کملوانے کے لئے یہ سب پچھ کہ درہا ہے اور و کھلوا کر دہا ہے کہ میں برامتواضع ہوں۔ حقیقت میں دل لئے یہ سب پچھ کہ درہا ہے اور و کھلوا ہمرا ہوا ہے اور فلاہر یہ کر دہا ہے کہ میں بست متواضع ہوں۔

آپ اندازہ لگائے کہ ہس کو کون پچانے گا کہ یہ الفاظ سے دل سے سکے جارب میں یا اندر بینری بھری ہوئی ہے؟ اس کو تو وی پچپان سکتا ہے جو باطنی امراض کا ماہراور معالج ہو۔ اس لئے ضرورت ہوتی ہے معالج کے پاس جانے کی کہ اکثراو قات انسان خود اپنے باطنی امراض کو نمیں پچپان سکتا۔

## دومرول کی جوتیاں سیدھی کرنا

ایک صاحب میرے والد بابعد حفرت مفتی جمد شفیج صاحب قدی الله سروی مجلس میں آیا صاحب آیک دن وقد صاحب نے دیکھا کہ انہوں نے نووائی مرضی ہے مجلس میں آنے والوں کے بوحہ سیدھے کرنے شروع کر دے اس کے بعد ہے ہر دفعہ وہ آکر پہلے مجلس میں آنے والوں کو بوتے سیدھے کرتے اور پھر مجلس میں بیٹے۔ والد صاحب نے کی دفعہ ان کو یہ کام کرتے دیکھا توایک دن ان کو منع کر دیا کہ یہ کام مت کیا کرو۔ پھر بعد میں بنایا کہ بات دراصل یہ تھی کہ یہ جم اتفاکہ میرے اندر شکبرے اور کم منا کیا کہ اور کی علاج ہیں کہ اس علاج ہے فاکدہ ہوئے۔ کہ بیا کا اور کا توال ماحب فراتے میں کہ اس علاج ہے فاکدہ ہوئے۔ کہ بیا کے اور کی اور کے اس کو الثانقصان ہوئی، شکبر اور عجب میں اضافہ ہوئی۔ اس لئے کرجب بوتے سیدھے کرنے شروع کے اس کو الثانقصان ہوئی، شکبر اور عجب میں اضافہ ہوئی۔ اس لئے کرجب بوتے میدھے کرنے شروع کی مد کر دی کہ لوگوں کے بوتے سیدھے کرنے شروع کر میں منا دیا، میں نے تو تواضع کی حد کر دی کہ لوگوں کے بوتے سیدھے کرنے شروع کر میں منا دیا، میں نے تو تواضع کی حد کر دی کہ لوگوں کے بوتے سیدھے کرنے شروع کر میں شین، منا دیا، میں نے تو تواضع کی حد کر دی کہ لوگوں کے بوتے سیدھے کرنے شروع کر میں میں منا دیا، میں نے تو تواضع کی حد کر دی کہ لوگوں کے بوتے سیدھے کرنے شروع کر میں میں منا دیا، میں نے تو تواضع کی حد کر دی کہ لوگوں کے بوتے سیدھے کرنے شروع کر میں میں میں میں میں کے اس سے مزید خود پہندی پیدا بوتی اس کے اسے دوک دیا کہ تمہدارا کام یہ شیں،

اور اس کے لئے ووسرا علاج تجویز فرمایا۔

اب بتائے: بظاہر دیکھنے ہیں جو مخفی دو مرل کے جوتے سیدھے کر رہا ہے وہ اواضع معلوم ہورہا ہے لیکن جانے والا جانیا ہے کہ یہ کام حقیقت ہیں تحکم رہا ہے آواضع سے اس کا کوئی تعلق تہیں۔ لنذا نفس کے اندر استے باریک تکتے ہوتے ہیں کہ آوی خوو سے انداز نہیں لگا سکا، جب تک کے کسی باطنی امراض کے ماہر سے رجوع نہ کرے اور وہ نہ بتائے کہ تہمارا یہ عمل الله اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی مقرد کی جوئی حد کے اندر ہے یا نہیں؟ وہی بتا سکتا ہے کہ اس حد تک ورست ہے اور اس حد سے باہر یہ عمل ورست نہیں ہے۔

# تصوف كيا ب

یک وجہ ہے کہ آج تصوف ہام ہو کیائی بات کا کہ ممی پر صاحب کے پاس چلے گئے ان کے ہاتھ پہاتھ رکھ دیا بیعت کر لی اور بیعت کرنے کے بعد انسول نے کچھ وظیفے بتا دیئے کچھ اور او سکھا دیئے کہ منع کو سے پڑھا کرو، شام کو سے پڑھا کرو اور بس اللہ اللہ فیر سلا۔ اب نہ باطن کی فکر، نہ اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام، نہ اخلاق فاضلہ کو حاصل کرنے کا شوق، نہ اخلاق رذیلہ کو ختم کرنے کی فکر۔ سے سب بچھ نسیس بس بیٹے ہوئے وظیفے پڑھ رہے ہیں اور لعمل او قات مید وظیفے پڑھنائن بھر ہوں کے اندر اور ذیادہ شدت پیدا کر دیتا ہے۔

# وظائف ومعمولات کی حقیقت

ان وظائف، اذ کار، معمولات کی مثل ایس ہے جیے معویات۔ اور معویات کا اصول یہ ہے معات میں وہ معویات کا اصول یہ ہے کہ اگر کس کے اندر بیلری موجود ہے اور بیلری کی حالت میں وہ معویات کھا آ رہے تو بسااد قات نہ صرف یہ کہ اس کو قوت حاصل نہیں ہوتی بلکہ بیلری کو قوت حاصل ، وقی ہے ، بیاری پڑھ جا آگر دل جس تکبر مجرا ہوا ہے جب مجرا ہوا ہے اور بیٹ کر واجو کے وقت ماسال موٹے کو فرف دیا ہے اور ذکر بہت کر رہا ہے تو بعض او قات اس کے نتیج جس اصلاح ہوئے وظفے گونٹ دہا ہے اور ذکر بہت کر رہا ہے تو بعض او قات اس کے نتیج جس اصلاح ہوئے کے بجائے تکبراور بردہ جاتا ہے اس لئے سے جو بتایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی دیکیفہ کرویا

ذکر کرو کی شیخ کی رہنمائی میں کرواس لئے کہ چیخ جانا ہے کہ اس سے زیادہ اگر بتائیں گاتو

دواس کے اندر بیاری پر اکرے گا۔ اس واسلے وہ اس کوروک ویتا ہے کہ بس، اب مزید

ذکر کی ضرورت نہیں۔ حضرت تحکیم الامت قدس الله مرو نے گئے آ دمیوں کے لئے سے

علاج تجویز کیا کہ تمام وظائف واذ کار ترک کر ویں، حضرت نے ان کے تمام معمولات

چھڑوا دیے، خاص حلات میں جب دیکھا کہ اس کے لئے یہ و کھیفہ معنر علیت ہور ہے تو

دہ چھڑوا دیا۔

### مجابدات كااصل مقصد

لین آج کل تصوف کا اور پیری مریدی کا سارا ذور اس پر ہے کہ معمولات ہتا دے گئے کہ فلال وقت بد ذکر کرتا ہے۔ بس، وہ محض ذکر کے بیچھے گئے ہوئے ہیں، چاہ باطن کے اندر کتنی ہی بیار بیال جوش الر رہی ہوں۔ پہلے زائے ہم صوفیائے کرام کے ہاں معمول تھا کہ کسی فخص کی اصلاح کا پہلا قدم بد ہو آتھا کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کرنے وائے جاتے ہے، کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کر اے جاتے ہے، کہ اس کے اخلاق کی اصلاح ہوتی تھی اور اس کے بعد انسان کر یا تھا ہو تھی اور اس کے بعد انسان کی قابل ہو تا تھا۔

# شخ عبدالقدوس كنگوبي" كے بوتے كا واقعہ

حفرت فیخ عبدالقدوس کنگوی می جود کراے او فیح ورج کے اولیاء اللہ یں اے بیں۔ اللہ عبر القدوس کنگوی می جود کے اندران کا اعلٰ درج کا واسلہ ہے۔ ان کے ایک پوتے تھے۔ جب تک فیخ حیات تھے، پوتے کو اگر نہ ہوئی سلری ونیا آکر واوا ہے فین حاصل کرتی ری لیکن وہ صاحب زادگی کی موج میں رہے اور داداکی طرف اس نقطہ نظرے دوع نہ کیا کہ اپنی اصلاح کرائی جب فیخ کا انتقال ہو جیا تب ان کو حسرت بوئی کہ یالتہ! میں کتنا محروم رہ کیا۔ کمال کمال ہے آکر سلری دنیا فیض اٹھا گنی، اور میں گھر

میں ہوئے ہونے پھر ہی حاصل نہ کر سکا، اور جرائے سلے اند جرا۔ اب حسرت ہوئی تو سوچا کہ کیا کروں ، تلانی کیے ہو ، خیل آیا کہ میرے دادا ہے جن لوگوں نے اصلاح نفس کی یہ دولت حاصل کی ہے ان میں ہے کسی کی طرف رجوع کروں۔ معلوم کیا کہ میرے دادا کے خلفاء میں ہے کون ادشچے متام کا بزرگ ہے۔ معلوم ہوا کہ بلخ میں ایک او نچے مقام کے بزرگ میں، اب کمال کنگوہ ، کمال بلخ۔ کمال تو یہ کہ گھر میں دولت موجود تھی اور ہر وقت ان سے رجوع کر کئے تھے وہ نہ کیا۔ آخر کار اس کی فویت آئی کہ کمخ تک انتا المبا

# شخ کے بوتے کا استقبل

اد حرجب شیخ کے خلیفہ کو جو پہنچ ہیں مقیم تھے معلوم ہوا کہ میرے شیخ کے بوتے آ رہے ہیں تواپ شرسے باہر نکل کر انسول نے بوا شابانہ استقبال کیا۔ اکرام کے ساتھ گھر لے کر آئے شاندار کھانے پکوائے، اعلیٰ درہے کی دعوت کی، بست اعلیٰ درہے کی رہائش کا انتظام کیا تالین بچوائے ادر خدا جانے کیا بچھ کیا۔

# حمام کی آگ روش سیجئے

جب ایک دو دن گرر کے توانہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے میرے ماتھ بری شفقت کا موللہ کیا، برااکرام فرایا، لیکن در حقیقت میں کی اور مقعد سے آیا تھا۔ پوچھا کیا مقعد ؟ کہا کہ مقصد سے تھا کہ آپ میرے گھر سے جو دولت لے کر آئے تھے اس دولت کا پچر حصہ بجمے بھی هنات فرا دیں۔ اس لئے عاضر ہوا تھا۔ شخ نے کہا "اچھا! وو دولت لینے آئے ہو؟ "کہا کہ "بی ہاں! "کہا کہ "اگر وہ دولت لینے آئے ہوتو سے فالے ہیڈ قالمن، سب فتم کر دیا جائے، ہوتو سے فالیے ہیڈ قالمن، سب فتم کر دیا جائے، رہائش کا انتظام، مب فتم کر دیا جائے، رہائش کا انتظام جواعلی درج کا کیا گیا تھا وہ بھی فتم کر دیا جائے۔ " انہوں نے پوچھا کہ رہائش کا انتظام جواعلی درج کا کیا گیا تھا وہ بھی فتم کر دیا جائے۔ " انہوں نے پوچھا کہ دائوں کے کیا گیا تھا ہے اس میں دھو کرنے والوں کے لئے کئریاں جا کر پانی گرم کیا جاتا ہے۔ تم دہاں حمام ہے اس میں دھو کرنے والوں کے لئے کئریاں جا کر پانی گرم کیا جاتا ہے۔ تم دہاں حمام کے پاس بیشا کرداور

لكزيال جمونك كر وضو كرف والول سك لخت پانى كرم كيا كرو بس تمهذا مي كام ب - " ندبيت، نه وظيفه، نه ذكر، نه معمولات، نه كي اور انهول في جيما "ربائش كمال؟ " فرمايا "رات كو جب سونا بو توويس حمام كي پاس سوجا يا كرو - " كمال توب اعزاز واكرام استقبال بوربا م قالين بجه رم جي كمان كي رب جي دموي بوري بي اور كمال اب حمام جمونك پرلكاد كاب حمام مي بيشم جي اور آگ مي كريال جمونك رب بين -

# ابھی کسریاتی ہے

لکڑیاں جمو تکتے جمو تکے شخ نے لیک دن جمدارتی کو ہدایت کی کہ ایسا کرنا کہ جمام کے پاس ایک آ دمی بیٹا ہوگاہ کچرے کا نوکرا لے کر اس کے قریب سے گزر جانا اور اس طرح گزرنا کہ اس نوکر ہے کی بو ان کی ناک جس پہنچ جائے " اب وہ نوکرا لے کر حمام کے پاس سے جو گزری تو چونکہ یہ تو صاحب زادے تھے، نواب زادگی کی زندگی گزاری تھی۔ ایک کڑی تکو اس پر ڈالی اور کہا " تیری یہ مجل کہ تو یہ نوکرا لے کر میرے پاس سے گزرے ، نہ ہوا گنگوہ ، ور نہ جس تھے بتاتا " ۔ شخ نے جمعدارتی کو بالکر پوچھا کہ بہت تو نوکرا لے کر گزری تو کیا ہوا؟ " اس نے کہا کہ " بی وہ تو بہت نصے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ " بی وہ تو بہت نصے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ " بی وہ تو بہت نصے ہوئے اور انہوں کے کہا کہ " او ہو! ابھی بہت کر ہے۔ ابھی چلول گلانہیں " ۔

پھر پکھ دن گزرے نوشیخ نے جمعدارنی ہے کہا کہ "اب کے نہ صرف وہ ٹوکرا کے کران کے قریب ہے گزر ٹابکہ اس طرح گزرٹا کہ ٹوکرا ان کے جسم ہے لگ جائے اور پھر بچھے بتاتا کہ کیا ہوا۔ " اس نے بی کیا۔ شخ نے پوچھا کہ "کیا ہوا؟" اس نے کہا کہ " بی ہوا یہ کہ جب میں ٹوکرائے کر گزری اور ٹوکرا بالکل ان کے جسم ہے رگز کھاٹا ہوا گزرا تو انھوں نے نمایت ترش نگلاہے میری طرف دیکھا، لیکن ڈبان سے پکھ نمیں کہا۔ " شیخ نے کہا "الحمد اللہ" فائدہ ہو رہا ہے "

# اب دل کا طاغوت ٹوٹ میا

پر کھ دن بعد شخ نے کہا کہ "اب کاس طرح گردنا کہ ٹوکرا گر جائے اور اس طرح گردنا کہ ٹوکرا گر جائے اور اس طرح گردنا کہ ٹوکرا گر جائے اور اس طرح گرے بتا دیتا کہ انہوں نے کیا کہا" اس نے کیا ہ شخ نے پوچھا کہ "اب کیا ہوا؟" اس نے کہا" ہی ! اب تو جیب معالمہ ہوا۔ میں نے ہو ٹوکرا گرایا تو تھوڑا ساکوڑاان کے اور پھی رہ ااور میں بھی کر ججب معالمہ ہوا۔ میں جو گروں کا تو ہوش نہیں تھا، جھے سے پوچھنے گئے کہ جوٹ تو شیں تھا، جھے سے پوچھنے گئے کہ جوٹ تو شیں گلی؟" فرمایا کہ "الحمد اللہ ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ول میں جو طافوت تھا، وہ ٹوٹ کریا۔"

## زنجيرمت جھوژنا

اب ان کو با کر ڈیوٹی برل دی۔ کما کہ "اب تمیل اوہ عمام کا کام قتم۔ اب تم ہلے ساتھ رہا کرو۔ وہ اس طرح کہ ہم بھی بھی شکار کے لئے جاتے ہیں تو تم ہملے شکل کوں کوں کی ذنجر پاکر ہملے ساتھ چلا کرو۔ " اب ذرااو نچا درجہ عطا ہوا کہ شخ کے ساتھ صحبت اور ہم رکالی کا شرف بھی عظا ہورہا ہے، لیکن کتے کی ذنجر تمام کر ساتھ چلنے کا تکم ہے۔ شکار کے دوران کوں نے کوئی شکار دکھے لیا اور اس کی طرف جو دوڑے تو چونکہ شخ کا تکم تھا کہ ذنجر نہ چموڑ تا اس لئے انہوں نے ذنجر ضیل چھوٹوں۔ کتے تیز ہما کے جا رہے ہیں اور سے ذبجر چموڑ تے شیں۔ ای است بن میں برگر کے اور اس ای جو تھی۔ مسئتے ہوئے جارے ہیں جسم پر کئی زقم لگ کے اور الدولان ہو گئے۔

## وہ دولت آپ کے حوالے کر دی

رات کو شخ نے اپ شخ حضرت عبدالتوس مختکوی کو خواب میں دیکھاانہوں لے فرمایا کہ " میں! بہم نے تو تم سے ایس مختیس نہیں لی تھیں۔ " اس وقت ان کو تنہیں ہوئی بلایا، اور بلا کر گئے سے لگایا اور فربایا " آپ جو دولت لینے آئے تھے اور جو دولت آپ سے گھر سے اللہ تعالیٰ نے جھے عطافر الی تھی۔ الجمد اللہ میں نے وہ سادی دولت آپ کے حوالے کر دی۔ داداکی دراثت آپ کی طرف شقل ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ سے فعنل آپ کے حوالے کر دی۔ داداکی دراثت آپ کی طرف شقل ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ سے فعنل

و كرم سے اب آب اطمينان ہے وطن واپس تشريف لے جائيں۔"

#### اصلاح كالصل مقصد

عرض کرنے کا مقعدیہ تھاکہ حفرات صوفیائے کرام کااصلکام اندر کی پہاروں
کا علاج تھا۔ محض وظیفی، ذکر، لینج، معمولات نہیں تھیں۔ یہ ذکر، وظیفی، تشیخ
معمولات، یہ سب بطور مقویات کے ہیں۔ یہ اصلاح کے عمل میں معاونت کرنے کے
لئے کروائے جاتے سے لیکن اصل مقصدیہ تھا کہ باطن کی بہاریاں دور ہوں۔ تجبر دل
سے لیکے، حسد دل سے لیک، بغض دل سے نیکے، مجب دل سے نیکے، منافقت دل سے
لیکے، حسد دل سے لیک، بغض دل سے نیکے، مجب دل سے نیکے، منافقت دل سے
لیکے، دکھاوے کا شوق دل سے لیکے، حب جاد دل سے لیکے، حب ونیا دل سے نیکے،
قلب کو ان چیزوں سے صاف کر نااصل مقصود ہے۔ اللہ تعالی کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالی
سے امید وابستہ ہو، اللہ تعالی پر مجمود سے ہو، اوٹی ہو، استقامت ہو، افلاص ہو، اللہ تبارک و
تعالیٰ کے لئے تواضع ہو، یہ چیزیں پیدا کرنا تصوف کا اصل مقصود ہے۔

### اصلاح باطن ضروری کیول؟

لوگ سجی ہیں کہ تصوف شریعت سے کوئی الگ چیز ہے۔ خوب سمجھ لو کہ یہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے۔ شریعت ہی طاہری اعمال و افعال سے متعلق جھنے ادکام ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے اور طریقت یا تصوف ہائون کے اعمال و افعال سے متعلق احکام کے مجموعے کا نام ہے اور ہائون کی ایمیت اس لئے ذیادہ ہے اگر یہ ورست نہ ہو تو ظاہری اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ فرض کرو کہ افلاص شیس ہے۔ افلاص کے کیا معنی ہیں ؟ افلاص کے معنی یہ ہیں ہر کام میں اللہ تعالی کی رضا جو کی گار کہ انسان جو کام میں اللہ تعالی کی رضا جو گی گار کہ انسان جو کام بین اللہ تعالی کی رضا جو گئی کرے۔ یہ ہے افلاص۔ بی افلاص آیک باختی فعل ہے۔ ایک فحض کو افلاص حاصل نمیں ہے تو اگر وہ نماز بغیر افلاص کے بڑھ ۔ ہا ہے اور اس لئے بڑھ رہا ہے کہ اوگ ججعے متقی، پر ہیز گار سمجھیں، مطارت کرار سمجھیں۔ اب فلاہری اعمال تو درست ہیں، لیکن چونکہ باطن میں افلاص کی عبادت گزار سمجھیں۔ اب فلاہری اعمال تو درست ہیں، لیکن چونکہ باطن میں افلاص کی دوح نہیں ہے اس داسطے وہ فلاہری اعمال برکار ہیں، ب معرف ہیں، گناہ ہیں، کو نکہ

مديث شريف مين ني كريم صلى الله عليه وسلم في قرمايا ب:

من صلى يراثي فقد اشرك با لله

(مكلوة كتلب الرتبق باب الرياه والمسعة مديث نمبرا٥٣٣)

یعن جو مخص لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہا ہے ، وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کا او تکاب کر رہا ہے "

کو یاس نے اللہ تعالی کے ساتھ محلوق کو شرک فھمرایا، اللہ تعالی کے بجائے محلوق کورامنی کرنا چاہتا ہے اس لئے باطن کی اصلاح ظاہری اعمال کو درست کرنے کے لئے بھی لازی ہے آگریے نہیں ہوگی تو ظاہری اعمال بھی بیکٹر ہو جائین گے۔

# اپنا معالج تلاش سيجئ

ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ ہتاایا کہ پوکھ انسان ان چیزوں کی اصلاح خور قسیں کر سکتا، لاذاکوئی معالج تلاش کر ناچاہے۔ اس معالج کو چاہئے پیر کمہ لو، چاہے جی کمہ لو، چاہا استاد کمہ لو، لیکن اصل جی وہ معالج ہے، باطن کی بیاریوں کا ڈاکٹر ہے۔ جب بحک انسان یہ نمیس کریگا، اس وقت تک اس طرح بیاریوں میں جالارہے گااور اس کے اعمال فراب ہوتے چلے جائیں گے۔

جوباب آئے شروع ہورہا ہے یہ اس کا تحوزا ساتعارف تھا۔ اب آگے اظلاق کے جینے شعبے میں، ایک ایک کا میان اس میں آئے گاکہ اجتمے اظلاق کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لئے کیا کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کو سجھنے کی بھی تونیق عطافرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی تونیق عطافرمائے۔ آمین۔

وآخر وعواناات الحمدالله وبالعالمين



خطاب: حضرت مولانامغتی محمد تقی عنانی مدخلهم منبط و ترتیب: محمد عبدالله میمن آمریخ و و تت: ۱۹۱کتر ۱۹۹۲ء بروز جمعه بعد نماز عمر مقام: جامع مجد بیت المکرم - مکش اتبال کرا می

دنیا کے یہ اسباب، یہ ساز و سلمان جب تک تمہارے چادوں طرف ہیں تو پھر کوئی ڈر نہیں، اس لئے کہ یہ ساز سلمان تمہاری زندگی کی تشتی کو چلائیں گے، لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سلمان تمہارے ارد گر د ہے ہٹ کر تمہارے دل کی تمثی میں داخل ہوگیا، اس دن یہ تمہیں ڈبو دے گا۔

#### بسماشه الجئن الرحيم

# دنیا ہے دل نہ لگاؤ

الحمد الله تحمده ونستعينه و نستغفره و نؤم ب به و نتوكل عليه و ونعوذ بالله من شروم انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهده الله فلا مشل له ومن يضلله فلا هاد كك ، و نشهدان لا الله الا الله وحده لا شريك له ، و نشهدان سبد نا و نبينا و مولانا محمد اعبده ومرسوله وسلم تقالل عليه وعلى آله واصحابه و باس ك وسلم تسليم المناهدة وما دود

امابعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجسيم، بسسم الله الرحمان الرحسيم الله المحمان الرحسيم المائة والمنافرة المنافرة المناف

الهنت بالله حداث الله حولانا العظيد وصارق وسوله النبى المنشوريد. وغن على ذالك ص الشاهدين والساكرين والحمد لله دب العالماين.

# دنیا کی راحت دین پر مو**توف** ہے

ہر مسلمان کے لئے افلاق بلطنه کی تحصیل ضروری ہے جن کے حاصل کے بغیرنہ
وین درست ہو سکتا ہے۔ اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے۔ کیونکہ حقیقت میں دنیا کی
در سک ہی دین کی درستگی پر موقوف ہے، یہ شیطانی وجو کہ ہے کہ دین کی بغیریجی دنیا
انہی پر سکون اور راحت و آرام والی ہو جاتی ہے۔ ونیا کے اسباب و وسائل کا حاصل ہو
جاٹا اور بات ہے۔ اور دنیا میں پر سکون زندگی، اطمینان، راحت و آرام اور مسرت کی
زندگی حاصل ہو جاٹا اور ب ت ہے۔ دنیا کے وسائل واسباب تو دین کو چھوڑ کر حاصل ہو

جائیں گے، چیوں کا ڈھرلگ جائے گا، بنگلے کھڑے ہو جائیں گے۔ کارخانے قائم ہو جأئيں گے۔ كارس عامل موجائيں كى، لكن جس كو " ول كاسكون " كماجا آ ہے۔ كى بات یہ ہے کہ دہ دین کے بغیر مامل نمیں ہو سکا۔ اور ای وجہ سے ونیا کی حقیق راحت ممی النی الله والول کو ماصل موتی ہے۔ جو آئی ذیر کی کو اللہ علی شائد کے احکام کے آاج بناتے ہیں۔ اس لئے جب تک ان اخلاق کی اصلاح نہ ہو، نہ دمین ورست ہو سکتا ہے۔ اورند دنیادرست ہوسکتے ہے۔ ان اظال عی سے دو کامیان مجیلے جعہ ہو چکا، لیک خوف اور ایک رجا (امید) الله تعالی ای رحمت سے ان کو ماسل کرنے کی قینی عطافرائے۔

# "زهد" کی حقیقت

آج بھی ایک بست بنیادی اخلاق کا بیان ہے۔ جس کو "زمد" کما جا آ ہے۔ آب حعزات نے یہ لفظ بہت سنا ہو گا کہ فلال مخفی ہوا عابد اور زا ھد ہے۔ زا ھد اس فخص كوكتے بيں جس من "زهد" ہو، اور "زهد" ليك بالمنى اخلاق ہے۔ جے ہر ملمان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور "قدد" کے معنی ہیں۔ " دنیا سے بے رغبتی" اور "ونیاک محبت سے دل کا ضالی ہونا" دل دنیا میں اٹکا بوانہ ہو، اس کی محبت اس طرح ول میں بوست نہ ہو کہ ہروقت ای کا دھیان اور ای کا خیل ای کی فکر ہے اور ای کے لئے دوڑ دحرب ہوری ہاس کالم "زهد" ہے۔ گناهول کی جز" دنیاکی محبت"

ہرمسلمان کواس کا ماہمل کرنااس لئے ضروری ہے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں سلك مولى موتو بمرضح معلى من الله تعالى كا مجت دل من نسي آستى اور جب الله تعالى ك محبت تسمی ہوتی وہ محبت غلط درخ پر چل پڑتی ہے ، اسی وجہ سے حدیث شریف میں حضور اقدى ملى الله عليه وملم في فراياكم: محالدنساماسكل خطيشة

" دنیای مبت بر کتاه اور معسیت کی برے"

( كنزالعمال: مديث نمبر ١١١٣)

جتنے جرائم اور گناہ ہیں اگر انسان ان کی حقیقت میں فور کرے گا تو اس کو یمی نظر آئے گاکدان سب میں دنیا کی محبت کار فرماہ۔ چور کون چوری کر رہاہے؟اس لئے كددنياك محبت ، اگر كوكي مختص بد كاري كردم ب، توكيول كردم ب ؟اس كے كدونيا ك كذاول كى محبت ول ميس جى مولى ہے۔ شرائي اس ليے شراب نوشي كر رہا ہے كہ وہ د نیادی لذاوں کے بیچے پرا ہوا ہے۔ کسی مجی گنا کو لے لیجئے۔ اس کے بیچے و نیاکی محبت كر فرمانظرائے كى۔ لورجب دنياكى مبت دل ميں سائى بوئى ہے تو بعر اللہ كى مبت كيے داخل ہو سکتی ہے۔

# میں ابو بحر کو اینا محبوب بنا آ

يدول الشر تادك وتعلل في اليامايا ي كداس من حقيق محبت ومرف ايك ي ک استقے ہے۔ ضرورت کے وقت تعلقات تو بہت سے لوگوں سے قائم ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقی محبت ایک بی کی ساسکتی ہے۔ جب ایک کی محبت آخمی تو پھر دو سرے کی محبت اس درج میں نمیں آ سکے گی۔ اس واسلے حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدين اكبروض الله عندك برے من قراياكه:

لركنت متخذا غليلا لتخذت ابابكرخليلا

(ميح يخلرى كب الصيارة باب الخرعة والسر في المبر، مدعث فبر٢١٧) اگر میں اس دنیا میں کمی کولہا محبوب بناآتو "ابو بکر" (رمنی اللہ عنہ) کو بناآ، حضور صلی الله علیه وسلم کو معزرت صدیق ا کبررضی الله علیه سے اس درجه تعلق تماک دیا می ایا تعلق کسی اور سے ضعی ہوا، یمال تک که حفرت مجدد الف وال رحمة الله عليه فراتے میں کد معزت مدیق اکبرر منی اللہ عند کی مثل حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے ایس ہے، جے کہ ایک آئید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جائے۔ اور اس آئینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تکس نظر آئے، اور پھر کما جائے کہ بید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آئینے میں جو تکس ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عند ہیں، حضرت صوبتی اکبرر منی اللہ عنہ کاب مقام تھا.... لیکن اس کے باد حود آپ نے یہ مس فرما یا کہ میں ان کو اپنا محبوب بنایا ہوں ، بلک یہ فرما یا کہ اگر میں کمی کو اپنا

محبوب بنا آنوان کو بنا آ، لیمن میرے محبوب حقیقی تواللہ تعالی ہیں، اور جب وہ محبوب بن گئے تو دوسرے کے ساتھ حقیقی محبت کے لئے ول میں جگہ نہ رہی۔ البتہ تعلقات دوسروں ہے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ ہوتے ہی ہیں، مثلاً ہوی سے تعلق، بچوں سے تعلق، بحل سے تعلق، بمن سے تعلق، مگریہ تعلقات اس محبت مل سے تعلق، باب سے تعلق، بمائی نے تعلق، بمن سے تعلق، مگریہ تعلقات اس محبت مل سے آباع ہوتے ہیں جو اللہ تعالی حقیق محبت ول میں ہوتی ہے۔

# ول میں صرف ایک کی محبت سا عتی ہے

لنذا دل میں حقیق محبت یا توانشہ تعلل کی ہوگی، یا دنیا کی ہوگی دونوں محبیس ایک ساتھ جمع نسیں ہو سکتیں۔ اس وجہ سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ب ہم خدا خوامی وہم ونیائے دوں اس خیل است و ممل است و جنوں

یعنی دنیالی عبت بھی ول میں سائی ہوئی ہو، اور اللہ تعالی مجت بھی سائی ہوئی ہو،

یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتیں، اس لئے کہ یہ صرف خیل ہے اور محل ہے اور جنون

ہے، اس داسطے اگر دل میں دنیائی محبت ساگئ تو محراللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ جب اللہ

کی مجت نہیں ہوگی تو چردین کے جتنے کام جیں، وہ سب محبت کے بغیر بے روح جیں، بے
حقیقت جیں، ان کے اداکر نے میں پریشائی دشواری اور مشقت ہوگی اور صحح سعلی میں دہ
دین کے کام انجام نہیں پاسکیں گے۔ بلک قدم قدم پر آدی تھوکریں کھائے گا، اس
لئے کما کمیا کہ انسان دل میں ونیائی محبت کو جگہ نہ دے۔ ای کا نام "ز مد "نے اور

# دنیا میں ہوں ، دنیا کا طلب گلر نہیں ہو<u>ں</u>

" زيد " كو حاصل كرنا ضروري ہے۔

لیکن سے بات بھی انجھی طرح سمجھ لیجئے کہ سے بوا نازک مسئلہ ہے کہ ونیا کے بغیر گزارہ بھی نئیں ہے، دنیا کے اندر بھی وہتہ جب بھوک لگتی ہے کہ تو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے سرچھپانے اور رہنے کے لئے گوری بھی ضرورت ہے کہ معاش کی بھی ضرورت ہے، لیکن اب سوال سے ہے کہ جب سے سب کام بھی انسان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں تہ پھر سے کہ و سکتا ہے کہ انسان دیا کے اندر بھی رہے ، اور دنیا کی ضروریات بھی پوری کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی رہے ، ول بیں دنیا ہے ہو رہنی پائی جائے۔ ان دونوں کا ایک ساتھ جمع دل بھی انسان اور ان کے وار جس آگر ، بی دو کام ہے حضرات انبیاء علیم المسلام اور ان کے وار جس آگر سکھاتے ہیں کہ کس طرح تم دنیا میں رہو ، اور دنیا کی مجبت کو دل بیں جگ نہ دو ، ایک حقیق مسلمان دنیا کے اندر بھی رہے گا ، دنیا والوں سے تعلق بھی تائم کرے گا۔ حقوق بھی اوا کرے گا، دنیا والوں سے تعلق بھی تائم کرے گا۔ حقوق بھی اوا کرے گا، دنیا والوں سے تعلق بھی پر بیز کرے گا دعفرت مجذوب کرے گا، اند علیہ فرماتے ہیں کہ ۔

دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب گار شیں ہوں بازار سے گزرا ہوں، فریدار شیں ہوں سے کیفیت کیے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی دنیا جس رہے، دنیا سے گزرے، دنیا کوہرتے، حین دنیاکی محبت دل میں شہ آئے؟

دنیاکی مثال

ای بات کو موانا روی رحمة الله علیہ نے ایک مثل ہے مجھایا ہے اور بری بیاری مثل دی ہے، فراتے ہیں کہ دنیا کے بغیرانسان کا گزارہ بھی نہیں ہے، اس لئے کہ اس دنیا بین دندہ رہنے کے لئے بے شار ضرور تیں انسان کے مماتھ کی بوئی ہیں، اور انسان کی مثل کشتی جیسی ہے، اور دنیا کی مثل بائی جیسی ہے جیسے پائی کے بغیر کشتی نہیں چل کئی مثل کو نئی اس لئے کہ اگر کوئی فخص شکلی پر کشتی چلانا چاہے تو نہیں چلے گ، ای طرح انسان کو زئدہ رہنے کے لئے جیسہ چاہے، کھانا چاہے، پائی جاہے، پائی چاہے، مکان چاہے، کہا چاہے، اور ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت چاہے، باور ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، اور اس سب چیزوں کی اس کو فضرورت ہے، اور اس سب چیزوں کی اس کو فشرورت ہے، اور اس سب چیزوں کی اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک می و پائی کشتی کے لئے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک می و پائی کشتی کے لئے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک می و پائی کشتی کے پنج ہے اور اس کے وائی طرف اور بائی طرف ور بائی وائی وائی ہائی کشتی کے جائی اس کشتی کو چلائے گا۔ لیکن اگر وو پائی وائی وائی ہائی بائی

ے بجائے کشتی کے اندر واخل ہو گیا تو وہ کشتی کو ڈیو دے گا، تاہ کر دے گا۔
اس طرح دنیا کا یہ اسباب اور دنیا کا یہ ساز و سامان جب تک تمسارے چاروں طرف ہے تو پھر کوئی ڈر نسیں ہے اس لئے کہ بیماز و سامان تمساری زندگی کی کشتی کو چلائے گا۔ لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سامان تمسارے ارد گرد ہے ہٹ کر تمسارے ول کی کشتی میں واخل ہو گیا، اس دن حمیس ڈیو دے گا، چنانچہ مولانا روی رحمة اللہ علیہ فراتے ہیں کہ۔

آب اندر زرِ تحشی پشتی است آب در مشتی بلاک محشی است لین جب تک پانی محشی کے ارو گرو ہو تو وہ محشتی کو چلا آہے ، اور و ھکا دیتا ہے ، لیکن وہ اگر پانی محشتی کے اندر واخل ہو جا آئے ہو وہ محشتی کو ڈبو دیتا ہے۔

دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔

لنذا" زعد "ای کانام ہے کہ یہ دنیا تمارے چاروں طرف اور اروگر ورہے،
ایکن اس کی مجت تمارے ول میں داخل نہ ہو، اس لئے کہ اگر دنیا کی مجت ول میں
داخل ہوگی تو پھر اللہ کی مجبت کے لئے ول میں جگہ ضیں چھوڑے گی، اور اللہ کی مجبت دنیا
کی محبت کے ساتھ جمع ضیں ہو سکتی۔ میرمے والد ماجد معنزت مفتی محر شفیج صاحب قدس
اللہ مرہ ایک شعر سایا کرتے تھے، عاکمیا معنزت ماتی اواد اللہ صاحب مماجر کی رحمہ اللہ علیہ کے فیخ معنزت میال جی نور محمد دحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ شعر مضوب قرائے تھے وہ
انسی کے مقام کا شعر ہے، فرائے کہ ۔

دنیاکی مثال "بیت الخلاء" ہے

عام طور پر بد بات سمجد من حميس آتي كه أيك طرف توانسان اس ونيا كو ضروري بھی سمجھے، اور اس کی اہمیت بھی ہو، لکن ول میں اس کی محبت نہ ہو، اس بات کو ایک مثل ے مجھ لیں۔ آپ جب ایک مکان بناتے ہیں، تواس مکان کے مختلف حصے ہوتے ہیں ایک سونے کا کرہ ہوآ ہے، ایک ملاقات کا کرہ ہو آ ہے آیک کھانے کا کرہ ہو آ ہے و فیرہ وغيره ، اور اى مكان من آپ ايك بيت الخلاء مى بناتے ميں اور بيت الخلاء كے بغيروه مكان نامكل ہے ، اگر أيك مكان بواشا دار بنا ہوا ہے كرے اچھے ہيں بيدروم بواا جھاہے ، ڈرائک روم بست اعلیٰ ہے کھانے کا کمرہ اجہات اور بورے محری بوا شاندار اور میتی تم كافرني راكابوا ب- محراس مي بيت الخلاء نسي ب، بتائية : كه وه مكان كمل بيا ادحوراب؟ ظاہر ب كدوه مكان القص ب، اس لئے كد بيت الخلاء كے بخير كوكى مكان مكل نعي بوسكا، ليكن يه بنائي كركياكولي انسان ايمابوكا، كداس كادل بيت الخلاء ي اس طرح انکاہوا ہو کہ ہروقت اس کے دماغ میں یی خیل رہے کہ کب میں بیت افتلاء جاوَل كا، اور كب اس من بيفول كااور كس طرح بيفول كا- اور كنني دير بيفول كا، اور اب والي نكلول كا، برونتاس كول و داغ يربيت الخلاء جمايا بوابو، ظابر ب كم كوكى انسان مجی بیت الخلاء کو اینے دل و وماغ پر اس طرح سوار شیس کرے گا اور مجمی اس کو اب ول میں جگه نمیں دے گا۔ اگر چدوہ جاتا ہے کہ بیت الخلاء ضروری چز ہے اس کے بغیر جارہ کار نسیں، لیکن اس کے باو دو دواس کے بارے میں ہروقت یہ نسیں سوم کاکہ یں بیت الخلاء کو تم طرح آرات کروں۔ اور آرام دو بناؤں ، اس لئے کہ اس بیت لخلاء کی محبت ول میں نہیں ہے

دنیاکی زندگی وحوکے میں نہ ڈالے

دین کی تعلیم مجی در حقیقت سے ہے کہ سے سلرے مال و اسباب کا بھی ہے صل ہے کہ دہ سب ضروری تو ہیں، اور ایسے بی ضروری ہیں جسے بیت الخلاء ضروری ہوتا ہے کہ دہ سب ضروری تو ہیں، اور ایسے بی ضروری ہیں جیائے ہیں ونیا کی لیکن اس کی فکر، اس کی عمیت، اس کا خیال دل و دماغ پر سوار نہ ہو جائے، بس ونیا کی حقیقت سے ہے، اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ اس بات کا استحضار بار بار کرے کہ

اس ونیاکی حقیقت کیا ہے، یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے علادت کی ،اس میں انله جل شاند نے فرمایا:

"كَايَّهُا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ فَلَا تَعُنَّ تَنكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا، وَلَا يَغُرَّ مَنكُمُ بِاللهِ الْفَرُورُه (سرة النالم: ٥)

اے لوگو! اللہ کا دعدہ سچاہ، کیا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ ایک دن مرو
کے، اور اس کے سائے پیٹی ہوگی، اور پھر تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا، لذا و نیاوی
ذندگی تہیں ہر گز دحوے میں نہ ڈالے، اور وہ دحوے بازیعنی شیطان تہیں اللہ ہے
دحوے میں نہ ڈالے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں دہو، گر اس ہے دحوکہ نہ
کھاؤ، اس لئے کہ یہ دار الاحتمان ہے، جس میں بہت سے مناظر ایسے ہیں جو انسان کا
دل لبھاتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اس لئے ان دل لبھانے والے مناظر کی
مجست کو ضاطر میں نہ لاؤ، اگر دنیا کا ماز و ملان جع ہو بھی گیا تو پھے حرج نہیں، بشرطیکہ
دل اس کے ماتھ انکا ہوا نہ ہو۔

# فيخ فريد الدين عطار رحمة الله عليه

بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اپی طرف کھینچنے کے لئے کچھ لطیف توتی ان کے بیاس بھیج دیتے ہیں، اور ان لطیف توتی کے بیجی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو دنیاکی مجت سے نکال کر اپی مجت کی طرف بلایا جائے۔ حضرت شخ فرید الدین عظار رحمہ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد ( حضرت مفتی محرشفی صاحب ) قدس اللہ مرہ سے سنا، فرمایا کہ شن فرید الدین عظار بونانی دواؤں اور عظر کے بہت بڑے تاجر تھی، اور اس وجد سے ان کو "عظار" کماجاتا ہے دواؤں اور عظر کے بہت بڑی و کان تھی۔ کاروبار بہت مجمیلا ہوا تھا، اور اس وقت وہ ایک عام متم کے دنیا دار آجر تھی، ایک دن دیکان ہم ہوتے تھے، اور اس وقت وہ ایک عام متم کے دنیا دار آجر تھی، ایک دن دیکان ہم ہیشتے ہوتے تھے، اور دو کان دواؤں اور عظر کی شیشیوں سے بحری ہوئی تھی، اسٹ میں ایک مجذوب متم کا دوریش اور ملک آری د کان پر آگیا۔ اور د کان میں داخل ہو گیا، اور کھڑا ہو کر اوریش اور ملک آری د کان پر آگیا۔ اور د کان میں داخل ہو گیا، اور کھڑا ہو کر

بوری دکان جی بھی اوپر سے نیچ کی طرف دیکتا، اور بھی دائیں سے بائیں طرف دیکتا، اور دواؤں کا محانت کرتا رہا۔ بھی ایک شیشی کو دیکتا، بھی دو مری شیشی کو دیکتا، بھی دو مری شیشی کو دیکتا، بھی دو مری شیشی کو دیکتا۔ جب کانی دیر اس طرح دیکھتے ہوئے گزر گئی تو شیخ فرید الدین نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا چیز خاش کر رہے ہو؟ اس درویش نے جواب دیا کہ بس و سے ہی تو خواب دیا کہ بس اس نے جواب دیا ہی ہے؟ اس نے جواب دیکر نیم رہ بھی چکھ خرید الدین نے پوچھا کہ حمیس بھی خرید البی ہے؟ اس نے جواب دیکر نیم رہ بھی چکھ خرید ناتو نہیں ہے۔ بس دیسے ہی دیکھ رہا ہوں، اور پھر ادھرادھرالمدی جس رکھی شیشیوں کی طرف نظر دو ڈا آ رہا، بار بار دیکھتارہا۔ پھر شیخ فرید الدین نے پوچھا کہ جمائی! آخر تم کیا دیکھ رہے : و ؟ اس دروایش نے کما کہ جس اصل جس الدین نے پوچھا کہ جمائی! آخر تم کیا دیکھ رہے : و ؟ اس دروایش نے کما کہ جس اصل جس سے دیکھ رہا ہوں جب آپ مرس کے تو آپ کی جان کیمے نظے گئی؟ اس لئے کہ آپ اور آپ کی روح بھی ایک شیشی میں داخل ہو ۔ نے یہاں اتنی ساری شیشی میں داخل ہو جائے گی ہوں۔ جب آپ مرئے گئیں کے اور آپ کی روح بھی ایک شیشی میں داخل ہو جائے گی۔ اور اس کو باہر نظنے کا راستہ کیے طالے گئی بھی دو سری شیش میں داخل ہو جائے گی۔ اور اس کو باہر نظنے کا راستہ کیے طالے گئی بھی دو سری شیش میں داخل ہو جائے گی۔ اور اس کو باہر نظنے کا راستہ کیے طالے گئی بھی دو سری شیش میں داخل ہو جائے گی۔ اور اس کو باہر نظنے کا راستہ کیے طالے گا؟

اب ظاہرے کہ شخ فرید الدین، عطار اس وقت چونکہ ایک ونیا وار آجر تھی ہے باتی سن کر غصر آگیا۔ اور اس سے کما کہ تو میری جان کی نگر کر رہا ہے۔ تیری جان کی نگر کر رہا ہے۔ تیری جان کی نگر کر رہا ہے۔ تیری جان کیے نگلی ؟ جیسے تیری جان نگلے گی۔ ویسے میری بھی نگل جائے گی۔ اس ورویش نے جواب ویا کہ میری جان نگلے میں کیا پریٹانی ہے۔ اس لئے کہ میرے پاس تو چھ بھی شمیں ہے نہ ورکان ہے اور نہ شیشیل ہیں۔ نہ ساز و مالمان شمیں جان تواس طرح نگلے گی . . . . . . . . . بس اتنا کہ کر وہ ورویش ووکان کے باہر نیچ ذمین پر لیٹ میا اور کام شادت، " استعدان لاالب الااست واستھد مان محمد ارسول است " کہا، اور روح پرواز کر می۔

بس! مید واقعہ ویکھناتھا کہ حضرت شیخ فرید الدین عظار رحمة الله علیہ کے ول پر ایک چوٹ تکی کہ واقعتامیں تو دن رات ای ونیا کے کاروبار میں منهمک ہوں، اور اس میں لگا ،وا ہوں، الله تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ضیں ہے، اور یہ ایک الله کا بندہ سبک میر طریقے پر الله تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ بسرصال، یہ الله تعالیٰ کی طرف سے ایک لطیفہ فیمی تھا، جوان کی ہدایت کاسب بن حمیا، بس! ای دن اپنا سب کاردور چموڑ کر دومروں کے حوالے کیا، اللہ تعالی نے ہدایت دی، اور اس راستے پر لگ کر اتنے بڑے بڑن گئے کہ دنیا کی ہدایت کا سامان بن گئے۔

### حضرت ابراجيم بن ادهم رحمة الله عليه

شخ ابراہیم بن او هم رحدہ اللہ علیہ ایک علاقے کے بادشاد سے رات کو دیکھا کہ ان کے کل کی چھت پر ایک آدی مثل رہا ہے۔ یہ سیجے کہ شاید سے کوئی چور ہے۔ اور چوری کی نیت سے بیال آیا ہے، پڑ کر اس سے پوچھا کہ تم اس وقت بیال کمال سے آئے: ؟ کیا کر رہے ہو! وہ شخص کئے لگاکہ اصل میں میرا ایک اون گم آگیا ہے اون متعاش کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم بن او هم نے فرایا کہ تمارا دماغ سیجے ہے؟ اون کمال ۔ اور محل کی چھت کمال، اگر تیرا اون گم ہوگیا ہے تو پھر جنگل میں جاکر تلاش کر، بیال علی کی جھت پر اون تائی کر رہا ہوں اس کے کہ اس محل آد بی نے کماکہ اگر اس محل کی چھت پر اون تن نہیں ال سکا۔ تو پھر اس محل میں خدا بھی نہیں میں سکا۔ تو پھر اس محل میں خدا بھی نہیں میں سکا۔ اگر میں احق ہوں تو تم بھھ سے ذیادہ احتی ہو۔ اس لئے کہ اس محل میں مدا بھی میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس سے بردی حماقت ہے ۔ بس اس کا میہ کمنا تھا کہ دل پر میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس سے بردی حماقت ہے ۔ بس اس کا میہ کمنا تھا کہ دل پر میں رہ کو خدا کو تلاش کرنا اس سے بردی حماقت ہے ۔ بس اس کا میہ کمنا تھا کہ دل پر میں اگلے چوٹ گی، اور سب بادشامت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ ، بیر طل! یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک للیفہ نیمی تھا۔
ایک چوٹ گی، اور سب بادشامت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ ، بیر طل! یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک للیفہ نیمی تھا۔

### اس سے سبق حاصل کریں

ہم جیسے لوگوں کے لئے اس واقعہ سے یہ سبق لیٹا تو درست نمیں ہے کہ جس طرح وہ سب کچھ چموز چماڑ کر اللہ تعلق کے دین کے لئے نکل پڑے۔ ہم جمی ان کی طرح نکل جائیں، ہم جی کم ظرف لوگوں کے لئے یہ طریقہ افقید کرنا مناسب نمیں لیکن اس واقعہ نے جو بات سبق لینے کی ہے وہ یہ گڑانسان کا دل دنیا کے ساز و سلمان جس دنیا کے داحت و آرام جس اٹکا ہوا ہو۔ اور میج سے شام کمک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں نگاہوا ہو۔ ایسے دل جس ائلہ تعالی کی محبت نہیں آئی۔ البتہ جب اللہ تعالی کی محبت دل

میں آجاتی ہے تو دنیا کا یہ ساز و سلمان انسان کے پاس ضرور ہوتا ہے۔ لیکن دل اس کے ساتھ اٹکا نمیں ہوتا۔

### میرے والد ماجد اور دنیا کی محبت

میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شغیع صاحب) قدس الله سرو۔ الله تعلی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آجن .... الله تعالی نے ہمیں ان کی ذات میں شریعت اور طریقت کے بے شار نمونے دکھا دیئے۔ اگر ہم ان کونہ دیکھتے توبیہ بات سمجھ جی نہ آتی کہ سنت کی ذندگی کیسی ہوتی ہے ؟ انہوں نے دنیا جی رہ کر سب کام کئے، درس و تدریس انہوں کی۔ فق انہوں نے تعلیم انہوں کی، وعظ و تبلیغ انہوں نے تدریس انہوں کی۔ فق انہوں نے کئے۔ اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بیٹ پالنے کے لئے کی اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بیٹ پالنے کے لئے عمل ادی کے حقوق اداکر نے کے لئے تجارت بھی کی، لیکن بید سب ہوتے ہوئے میں عملاداری کے دول میں دنیاکی محبت ایک رائی کے والے کے برابر بھی واخل نہیں ہوئی۔

# وہ باغ میرے دل سے نکل کیا

میرے والد باجد قدس اللہ مرہ کو چمن کاری کا بہت شوق تھا۔ چنانچ پاکتان بنے سے پہلے دیو بندی میں بڑے شوق سے ایک بالح نگایا، وارالعلوم دیو بند میں طاز مت کے دوران شخواہ کم اور میل زیادہ تھے۔ اس شخواہ سے گزارہ بھی بڑی مشکل سے بوتا تھا۔ لیکن شخواہ سے بڑی مشکل سے بوتا تھا۔ لیکن شخواہ سے بڑی مشکل سے بکھ انظام کر کے آم کا باغ لگایا اور اس باغ میں پہلی مرجہ بھیل آر باتھا، کہ اس سال پاکتان بنے کا اعلان ہو گیا اور آپ نے بجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور بجرت کرکے پاکتان آگئ اور اس باغ اور مکان پر ہندوؤں نے قیمنہ کر لیا۔ بعد میں حضرت والد صاحب کی زبان سے آکٹریہ جملہ سنا کہ " جس وان میں نے اس کمر اور باغ سے قدم نکال، اس دن سے وہ باغ اور گھر میرے دل سے نکل گئے، لیک مرجہ بھی بھول کر بھی سے خیل شیس آیا کہ میں نے کیا باغ نگایا تھا، اور کیا گھر بنایا مرجہ بھی بھول کر بھی سے خیل ضیس آیا کہ میں نے کیا باغ نگایا تھا، اور کیا گھر بنایا

تھا۔ " وجداس کی یہ تھی کہ یہ سارے کام ضرور کئے تھے۔ لیکن ان کا مقصد اداء حق تھا۔ اور ول ان کے ساتھ اٹکا ہوائیس تھا۔

دنیاذلیل ہو کر آتی ہے۔

ملری عمر حفزت والد صاحب رحمة الله عليه كابيه معمول و يكهاكه جب بمعي كوئي فحف من محل من الله والد صاحب الرجه فحف من بلاوجه آپ سے جمعزا شروع كريا تو والد صاحب الرجه حتى بر بوتے ليكن بيشة آپ كابيه معمول و يكهاكه آپ اس سے فرماتے كه ارب بعائى جمكزا چمو ژو، اور ميد چيز نے جاؤ ليا حتى چمور وسية ، اور حضور الآس صلى الله عليه وسلم كابيد و منايا كرتے ہے كه :

انان عيدسيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وال كان معقًا

(ابر واؤد، كتاب الادب، بلب في حن المعلق، صديث تمبر ٢٨٠٠)

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرایا میں اس فعض کو جنت سے الحراف میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھڑا چھوڑ وے .... حضرت والد صاحب کو ساری عمراس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھا.... بعض او قات ہمیں سے تردد ہونا کہ آپ حق پر تے۔ اگر اصرار کرتے تو حق ال بھی جانا۔ لیکن آپ چھوڑ کر الگ ہو جاتے۔ پھر الله تعالیٰ نے آپ کو دنیا عطافر الی، ادر ایسے لوگوں کے پاس دنیا ذیل ہو کر آتی ہے۔ جیسا کہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ:

اشته الدنيا ومى راغمة

(این اجر، کتب انز هد، باب الهدم بلدنی، صت نمبر ۱۵۵) ایعنی جو فخف ایک مرتبراس ونیا کی طلب سے مند پھیر لے توانلد تعالیٰ اس کے پاس درینا ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ وہ دنیا اس کے پاؤں سے گلی پھرتی ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی۔

### دنیامش سائے کے ہے

# بحرین سے مال کی آمد

عن عمر بوب عوف الانصارى وضحاف عنه الدوسول الله صلى الله عليه وشدام بعث عبيدة بوب بجرح وضحات مقالة الحالية ويناء الناء والناء وا

حضرت عمر بن عوف انصاری رضی الله عنه فرات بین که حضور اقدس معلی الله علیه وسلم فی حضرت عبیده بن جراح رضی الله عنه کو ، کرین کا گور نربنا کر بهیجا اور ان کوید کام بھی سرد کیا که دبال کے کفار اور مشرکین پر جو جزید اور قیکس داجب ہے ود ان سے وصول کر کے لایا کریں، چنانچہ ایک مرتبہ یہ ، کرین سے قیکس اور جزید کا مال لے کر دینہ

طیب حاضر ہوئے، وہ مال نفتری کی شکل م<del>یں بھی ہو</del> آتھا، کپڑے کی شکل میں بھی ہو آتھا۔ تضور صلی الله علیه وسلم کامعمول به تماکدوه جزید کامل محاید کرام کے در میان تعتیم فرما و یا کرتے تھے چنانچ جب کچھ انصاری محابہ کو پتہ چلا کہ حضرت عبیدہ بحرین ہے مال لائے ہیں تو وہ انصاری صحابہ جم کی نماز میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخری نمازے فاغ ہو کر واپس محری طرف تشریف لے جانے لکے تووہ انصاری صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسمئے، اور زبان سے کھے نہیں کما، مانے آنے کا متعدیہ تماکہ ج مل ، حرین سے آیا ہوا ب وہ ہمارے ورمیان تعلیم فرما دیں ... سیروہ زمانہ تھاجس میں صحابہ کرام ننگ وستی کی انتہاء کو پہنچے ہوئے تھے ، کئی منی وقوں کے فاقے گزرتے تھے، پینے کو کیڑا موجود نسیں تھا۔ انتظالی تکی کا ذمانہ تھا .... جب حضور الدس ملى الله عليه وسلم في ان محابه كو ريكها كداس طرح سامن أم الح بين تو آپ نے جم فرایا، اور سجھ کے کہ یہ حضرات اس بال کی تقسیم کا مطابہ کر رہے ہیں. مجر آب صلی الله علیه وسلم نے ان سے قرایا کہ میرے خیل میں تم کو یہ معلوم ہو کمیا کہ عبدہ بن جراح عرب سے مجھ سال لے کر آئے ہیں، انسوں نے جواب دیا کہ تی ہاں! يار سول الله! حضور صلى الله عليه وسلم في يل توان سے مد فرمايا كه خوشخبرى من لوكه مميس خوش كرنے والى چيز لحنے والى ب، وه مل حميس ال جائے كا

تم پر فقرو فاتے کااندیشہ نہیں ہے

لیکن آپ صلی الله علیه وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ صحابہ کرام کااس طرح آنا، اور اپنے آپ کواس کام کے لئے چیش کرنا، اور اس بات کاانتظار کرنایہ مال ہمیں لخے والا ہے، یہ عمل کمیں ایجے ول میں ونیا کی عبت پدیانہ کر دے، اس لئے آپ نے ان کو خوش خبری سنانے کے فوراً بعد فرما ویا کہ:

> فواقه مالفتراخش عليكه، ولكنى اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما لبسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافوها

فتهلكم كمااهلكتهم

(ميح بخلى، كلب الرقاق، بلب ما يعذر من زهرة الدنيا والتنافس نيها، رقم ١٣٢٥)

خدای متم، بجعے تمارے اور فقرو فات کا اندیشہ نیس ہے، یعنی اس بات کا اندیشہ نیس ہے، یعنی اس بات کا اندیشہ نیس ہے کہ تمارے اور فقرو فاتہ گزرے گا۔ اور تم تک عیشی کے اندر جالا ہو جائے گی، اور مشقت اور پریشانی ہوگی، اس لئے کہ اب توابیا زبانہ آنے والا ہے کہ انشاء اللہ مسلمانوں میں کشادگی اور فرافی ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کے جعے کا سالا فقر وفاقہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمیل مجے۔ چنا نچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عندا فراتی ہیں کہ جن تعین مینے تک ہمارے کھر میں آگ نہیں جلتی تنی ۔ اور اس وقت ہما اللہ مالی مالی مالی کھر اور ایک پائی ۔ اور سرکار وو عالم مسلی ملک تعلیہ وسلم سے بھر کر روثی تناول نہیں فرائی، گندم تو میسری نسیس اللہ علیہ وسلم سے بھی وو وقت پیٹ بھر کر روثی تناول نہیں فرائی، گندم تو میسری نسیس منسی ۔ جوکی روثی کا یہ صالی تھا، لنذا فقرو فاقہ تو خود سرکار عالم مسلی اللہ علیہ وسلم جسیل سے۔

### صحابہ کے زمانے میں تنگ عیشی

حفرت عائد رضی اللہ عنها فراتی ہیں کہ اس زمانے ہمارایہ حل تھا کہ آیک مرتبہ
ہمارے گھر میں چینٹ کا کپڑا کمیں سے تخفی میں آگیا۔ یہ آیک خاص سم کا نقش و نکا
والا سوتی کپڑا تھا۔ اور کوئی بہت زیادہ قیمتی کپڑا نہیں تھا۔ حین پورے مین منورہ میں جب
بھی کمی کی شادی ہوتی، اور کمی عورت کو دلمن بنایا جا آتواس وقت میرے باس یہ فرہائش
آتی کہ وہ چینٹ کا کپڑا عالم برتہ ہمیں دے دیں۔ آکہ ہم اپنی دلمن کو بہنایں۔ چنا نچہ
شادیوں کے موقع پر وہ کپڑا ولئوں کو بہنایا جا آتھا۔ بعد میں حضرت عائد رضی اللہ
عنبا فرما تی تقییں کہ آج اس جیسے بہت سے کپڑے بازاروں میں فروخت ہورہ ہیں۔
اور وہی کپڑا آج اگر میں اپنی باندی کو بھی وہتی ہوں تو وہ بھی ناک منہ چڑھاتی ہے کہ میں تو
یہ کپڑا نمیں بہنتی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تشی
علی عبسمی تھی اور اب سن فرادانی ہے۔

ہے دنیا تھہیں ہلاک نہ کر دے

اس کئے حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمندہ زمانے میں اوا آوامت بر

عام فقرو فاقد نہیں آئے گا۔ چنانچہ مسلمانوں کی پوری تاریخ افعاکر دکھے لیجے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عام فقر و فاقد نہیں آیا، بلکہ کشادگی کا دور آیا چاا گیا، اور آپنے زمانیا کہ اگر مسلمانوں پر فقر و فاقد آنجی گیاتو اس فقر و فاقد سے ججھے نفشان کا اندیشہ نمیں ہے۔ زیادہ ہے زیادہ یہ ہوگا کہ دنیاوی تعلیف ہوگی، لیکن اس سے محمرای پھیلا دی اندیشہ نمیں ہوگا۔ البتہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہدے اوپر و نیا اس طرح پھیلا دی جائے گی جس طرح پچیلا استوں پر پھیلا دی گی اور تمہدے چاروں طرف دنیا کے ساز و جائے گی جس طرح پچیلی استوں پر پھیلا دی گئی اور تمہدے چاروں طرف دنیا کے ساز و سابان اور مل و دولت کے انبلا کے ہوں کے اور اس وقت تم ایک دو سرے سے ریس کرد گے اور ایک دو سرے سے ریس کرد گے اور ایک دو سرے ہے آئے ہوہ جانے کی کوشش کرد کے ادر سے موچو کے کہ فلاں مختص کا جیسا بٹک ہو جائے، فلال محض کی جیسی کار ہے، میرے پاس مختص کی جیسے کی جسے کی جیسی کار ہے، میرے پاس مختص کی جیسے کی جسے کی جسے کی دیا تھیں اس طرح باک کر دیا۔ سے آگے ہو جائیں۔ بلک اس حرح گی جس طرح بجیلی امتوں کو بلاک کر دیا۔

# جب تمارے نیج قالین بھے مول کے

ایک اور روابت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے کہ آپ نے سحابہ کرام سے فرمایا کہ اس وقت تمہدا کیا حال ہوگا جب تمہارے یہ تبجہ بول سے باصلہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بست تبجب ہوا کہ تبایان تو بست دور کی بات ہے ہمیں تو بیشنے کے لئے سمجور کے پتول کی چٹائی بھی میسر شبیل ہے، لندا قالین کمال ، اور ہم کمال ؟ چنانچہ حضور حملی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول اللہ !

انا لنا الا عار، قال انها ستكون

آلین ہمارے پاس کماں سے آئی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرہایا کہ اگر چہ آج تو تمہارے باس قالین ہول ہے۔ بہت تمہارے پاس قالین ہول ہے۔

(سمح بخلرى، كلب المناقب، بلب دلاكل النوة، مديث نمبر ا٣١٣)

اس لئے حضور اقدس صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے لیکن جھے اس وقت کا ڈر ہے جب تسلاے نیچ قالین بچھے ہوں مے اور ونیادی ساز و سان کی ریل بیل ہوگی اور تسازے چاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہوگی اس وقت تم کمیں اللہ تعالٰی کو فراموش نہ کر دو، اور اس وقت تم پر کمیں دنیا غالب نہ آ جائے۔

### جنت کے رومال اس سے بهتر ہیں

صدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام ہے رئیٹی کپڑا آگیا، ایسا کپڑا صحابہ کرام نے اس سے پہلے بھی ضیں دیکھا تھا، اس کئے صحابہ کرام اٹھ اٹھ کر ہاتھ لگا کر اس کو دیکھنے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام اس کپڑے کو اس طرح دکھے رہے ہیں تو آپ نے فیرزار شاد فرایا کہ

"لمناديل سعدب معاذ في الجسة انمنل مسهدًا"

(می بندی، مدے نہر ۱۳۳۹)

(می بندی، مدے نہر ۱۳۳۹)

(می بندی، ملی کر حمیس تعجب ہور ہا ہے اور کیا یہ کراتہ ہیں بہت پند آ

رہا ہے ؟ ارے سعد بن معلقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو رویل عطا

فرائے ہیں وہ اس کیڑے سے کمیں زیادہ بمتر ہیں۔ گویا کہ آپ سے فرآ دنیا ہے صحابہ

کرام کی توجہ بٹا کر آخرت کی طرف متوجہ فرمایا، کمیں ایسانہ ہو کہ دنیا کی عجب تمہیس

دھو کے میں ڈال دے اور تم آخرت کی نعمتوں سے عافل ہو جاتی، قدم قدم پر حضور اقد س

معلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تھی میں۔ بات ڈال دی کہ یہ دنیا ہے حقیقت ہے، یہ دنیا میں اور یہ دنیا دل نگانے کی چن

ہیں۔ پوری دنیا مجھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں

اكب وريث بن حضر اقدى صلى الله عليه وسلم في قراياكه

الوكانت المدنيانغدل عندالله جناح معرضة ما سقى كافرامنها متربة " ( تندى، كلب الرحد، بلب لمباه في حوان الدنيا الى الله، معنث تبر ٢٣٣٢١) یعن اگر اس دنیای حقیقت الله تبارک و تعالی کے نزدیک چھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کس کافر کو دنیا سے پائی کا ایک محوث بھی نہ دیا جاتا۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کی دولت کافروں کو خوب ال ری ہے اور وہ خوب مزے اڑا رہے ہیں ہاوجو دیے کہ وہ لوگ الله تعالی کا فرانی کر رہے ہیں، الله تعالی کے خلاف بعلوت کر رہے ہیں، مگر پھر بھی دنیا ان کو ملی ہوئی ہے۔ اس لئے کہ یہ ونیا الله تعالی کے فراف بعد سے حقیقت ہے پوری دنیا دنیان کو ملی ہوئی ہے۔ اس لئے کہ یہ ونیا الله تعالی کے فرائی سے فردیک بے حقیقت ہے پوری دنیا کی حیثیت چھر کے پر کے برابر میں جسی ہوئی آتو کافروں کو ایک محوث بانی بھی من دیا جاتا۔

ایک مرتبہ حنور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سحابہ کرام کے ساتھ ایک رائے ہے گردرہ ہے، دائے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بحری کا مراہوا کان کٹا پید پڑا ہوا ہے، اور اس کی براہ مجل رہی ہے۔ آپ نے بحری کے اس مردہ نچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے ہوئے سحابہ کرام سے ہوئے سکا کہ تم جس سے کون فخص اس مردہ نچ کو ایک درہم جس فریدے گا؟ سحابہ کرام نے فرمایا کہ یارسول اللہ! یہ پید اگر ذیرہ جمی ہوتا تب جمی کوئی فخص اس کو ایک درہم جس لینے کے لئے تیار تہ ہوتا، اس لئے کہ یہ عیب دار پید تھا۔ لور اب قض اس کو ایک درہم جس لینے کے لئے تیار تہ ہوتا، اس لئے کہ یہ عیب دار پید تھا۔ لور اب قب مردہ ہے۔ اس اللی کو لئے کرہم کیا کرینگے ؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ، یہ ملک دنیا در سے متنا بحری کا یہ مردہ بی تمارے نزدیک ہی حقیقت ہے۔ متنا بحری کا یہ مردہ بی تمارے نزدیک ہی حقیقت ہے۔

### ساري دنياان كى غلام مو محمى

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے به بات صحابہ کرام کے دلوں جس بھادی که ونیا سے دل مت لگان و نیا کی طرف رغبت کا اظمار مت کرو، ضرورت کے وقت و نیا کو استعمال ضرور کرو، لیکن مبت نه کرو، یکی وجہ ہے که جعب و نیا صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم الله تعالی علیم مناویا، تعالی علیم مناویا، کسسر کی ان کے قد مول جی آگر ڈھیر ہوا قیمر ان کی قدموں میں آگر ڈھیر ہوا، اور انہوں نے ان کے قدموں میں آگر ڈھیر ہوا، اور انہوں نے ان کے بل و دولت کی طرف نظر اٹھاکر ضیص دیکھی۔

# شام کے گورزحضرت عبیدہ بن جراح

حضرت عمر منی الله تعالی عند کے ذائے میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی الله عند کو شام کا گور نربنادیا گیا، اس لئے کہ شام کا اکٹر علاقہ انہوں نے بی فتح کیا تھا، اس وقت شام اردن، شام ایک بست براعلاقہ تھا آج اس شام کے علاقے میں چار ممالک ہیں لیجی شام، اردن، فلسطین، لبنان اور اس وقت یہ چاروں لی کر اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا اور حضرت عبیدہ رضی الله عنداس کے گور نر سے اور شام کا صوبہ برا زر خیز تھا۔ مال و دولت کی دیل بیل تھی۔ اور دوم کا پندیدہ اور جست علاقہ تھا، حضرت عمر رضی الله تعالی صد مدینہ مورہ میں بیٹ کی سالم کی کمان کر رہے تھے، چنا نچہ وہ ایک مرجبہ معاشہ کے شام کے دورہ می دورہ ان ایک مرجبہ معاشہ کے رورہ کے دوران ایک مرجبہ معاشہ کے شام کے دورہ ان ایک مرجبہ حضرت عمر رضی الله عند من الله عند کی میں الله عند کے شام کے دورہ کے دوران ایک مرجبہ حضرت عمر رضی الله عند من الله عند کے میں الله عند کی میں من مرجبے ہوں،

حضرت عمرر منی الله عند کے ذہن میں میہ تھا کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے گور نربن مے ہیں اور یمال مال و دولت کی ریل پیل ہے اس لئے ان کا کھر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا چچے جمع کیا ہے۔

# شام کے گورنری رہائش گاہ

حضرت ابو مبده و منی اند عند فے جواب و یا کہ امیر الو منین! آپ میرے گرکو دیمے کو کی کو کیا کریں گاس کے کہ جب آپ میرے گرکو دیمے سے آپ آئیس نج زنے کے سوا یکی حاصل نہ ہوگا، حضرت عمر فادوق رضی اند عند نے اصرار فرایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو عبدہ امیر المومنین کو لے کر چلی شرکے اندر ہے گزر رہے تھی میں ہوگی تو حضرت عمر صنی اند عند نے پوچھا کہ کہ کہ اس نے جاتے جب شرکی آبادی فتم ہوگی تو حضرت عمر صنی اند عند نے پوچھا کہ کہ کہ کی اس نے جارے میں ایک عندے پوچھا کہ کہ کہ کی اس نے جارے میں ایک علی واسباب ہے جگ کی کر رہاتھا، گزر کیا تو آخر میں لے جاکہ میں رہتا ہوں سے بنا ہوا ایک جمونہ (او کھایا، اور فرمایا کہ انیر المومنین، میں اس میں رہتا کے مور کے چوں سے بنا ہوا ایک جمونہ (او کھایا، اور فرمایا کہ انیر المومنین، میں اس میں رہتا

ہوں، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندائدر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں گھماکر دیکھاتو دہاں سوائے ایک مصلے کے کوئی چیز نظر شیس آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندنے پوچھاکہ اے ابو عبیدہ! تم اس میں رہے ہو؟ یماں تو کوئی ساز و سالمان، کوئی برتن، کوئی کھانے چنے اور سونے کا انتظام کچے بھی نہیں ہے، تم یمال کیے رہے ہو؟

انہوں نے جواب ویا کہ امیرالمومنین الحمد اللہ میری ضرورت کے سمارے سمالن میسری سے مصلی ہے، اس پر غماز پڑھ لیتا ہوں، اور دائت کو اس پر سوجا آ ہوں اور پھر اپنا ہوں اور جھری طرف برا حمایا اور وہ باللہ خاتہ اور چھری طرف برا حمایا اور وہ باللہ تکال کر دکھایا کہ امیر المومنین، بر مین سے ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند نے جب اس بر تن کو دیکھا تواس میں پائی بھرا ہوا تھا اور سو کمی روٹی کے کھڑے بھیکے ہوئے تھے، اور کھر حضرت ابو عبدہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں دن رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں معروف رہتا ہوں، کھانے و فیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی آیک کاموں میں معروف رہتا ہوں، کھانے و فیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی آیک خات میں بالا وی ہوئے وقت میں بال دوئی کور کھ لیتا کوں اور دات کو سوتے وقت میں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پائی میں ڈبو دیتا ہوں اور دات کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا ملم) انتہا می وہ اس کو بائی میں ڈبو دیتا ہوں اور دات کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا ملم) انتہا میں۔

### بازار سے گزرا ہول، خریدار نہیں ہول

حضرت فاروق النظم رضى الله عند في سه حالت ويمي تو آتكمول مي آنو آ هي، حضرت ابو عبيده رضى الله مند في قرايا امير الموسين، مي تو آب سے پہلے بى كه ربا تفاكه ميرا مكان و يكينے كے بعد آپ كو آكيميں نچور في كے سوا پجم حاصل ند ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضى الله عند في ليا كہ اے ابو عبيده! اس دنيا كى ربل پيل في بم سب كو بدل ديا، محر خداكى تشم تم ويسے بى بوجسے رسول الله صلى الله عليه وسلم مى زمافے ميں تتے، اس دنيا نے تم پر كوئى الر نبيں ڈالا۔ حقيقت ميں بى اوگ اس كے معداق بيں بازار سے گزرا ہوں، خریدار نمیں ہوں
ملری دنیا آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی دلکشیاں بھی سامنے ہیں اور اس کی
رعنائیاں بھی سامنے ہیں اور دوسرے لوگ جو دنیا کی ریل بیل میں گھرے ہوئے ہیں وہ
سب سامنے ہیں لیکن آنکھوں میں کوئی جی آنمیں ہے، اس لئے کہ اللہ جل جابالہ کی محبت
اس طرح دل پر چھائی ہوئی ہے کہ سادی دنیا کے جگ مگ کرتے ہوئے مناظر دھوکہ
نمیں دے سکتے، اللہ تعالی کی محبت ہر وقت دل و دماغ پر مسلط اور طاری ہے، ہمارے
حضرت مجذوب صاحب رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ۔

جب مر نمایاں ہوا سب چمپ گئے تارے تو مجھ کو مجری برم میں تنا نظر آیا

(مجذوب)

یہ صحابہ کرام تھے جن کے قدموں میں ونیاذلیل ہو کر آئی۔ کین ونیائی محبت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ حقیقت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ ا نے بار بار صحابہ کرام "کو ونیائی حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ اور بار بار ونیائی بے ثباتی ک طرف اور آخرت کی ابدی اور دائی نعمتوں اور عذابوں کی طرف متوجہ کیا جس سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔

ایک دن مرناہے

انسان ذراسوچ توسی توب دنیا کم وقت تک کی ہے ایک دن کی، دو دن کی، وو دن کی، دن کی، دو دن کی، دو دن کی، تین دن کی، کر جب تک اس دنیا میں رجوں گا؟ کیااس و بیتین ہے کہ میں اگلے گھٹے بلک اس کے لیے ذیرہ رجوں گا؟ بڑے سے براسائٹس دان، بڑے سے برا افلی فی، بڑے سے بڑا صاحب افدار سے نمیں بتا سکتا ہے کہ اس دنیا کی ذندگی کمتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود انسان دنیا کا ساز و سامان اکھٹا کرنے میں لگا ہوا ہے اور دن رات دنیا کی دوڑ کو جو گی ہے اور میں سے شام تک اس کا چکر چل رہا ہے اور جس دن بااوا آئے گاسب کھے چھوڑ کر چلا جائے گا کوئی چیز ساتھ نمیں جائے گی۔

### " ونیا" وهوکے کا سامان ہے

انداقر آن کریم کی به آیت.

وَمَاا لَحَيَاوَةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَسَّاعُ الْغُرُوبِ"

( سورة مديد ٢٠٠)

(مورہ مدید ، ۱۹)

یہ بتاری ہے کہ دنیادی زندگی و حوے کا مودا ہے اس د حوے کے مودے میں
اس طرح نہ پڑ جاتا کہ وہ حبیس آخرت سے خافل کر وے اس دنیا سے ضرور گزر د گراس
سے د حوکہ نہ کھاؤ آگر ہیہ بات دل میں اتر جائے تو پھر چاہے تمہاری کو فعیاں کھڑی ہوں یا
بنگلے ہوں یا بل ہوں ۔ یا دنیا کا ساز سلان ہو یا بال و دولت ہواور بحک بیلنس ہولیکن ان
کی محبت دل میں نمیں ہے تو نچر ذاہد ہو الجمع دلتہ پھر حمیس زحد کی نعمت حاصل ہے۔
اہم غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خسارے کا مودا اس
هفی کا ہے جس نے دنیا میں کمایا تو پھے بھی نمیں اور قلاش ہے مگر دل میں دنیا کی محبت
بھری ہے تواس محف کو زحد حاصل نمیں ہے اس کو ذاحد نمیں کمیں مے اس لئے کہ دنیا
کی عشق و محبت میں بن ہیں ہے اور ایساشخص بن سے اس کے دنیا

# "زهد"كيے حاصل مو؟

اب موال یہ ہے کہ یہ چزکیے حاصل ہو؟ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان قر آن و حدث کے ان ارشادات پر خور کرے اور موت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے چش ہونے کا مراقبہ کرے اور آخرت کی نعتوں کا، آخرت کے عذاب کا، ونیا ک بیاتی کا مراقبہ کرے اور اس کے لئے روزانہ پانچ دس منٹ کا وقت نکائے۔ اس سے رفتہ رفتہ ونیا کی مجب دل سے زائل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم مب کو دنیا کی حقیقت سیجھنے کی توثیق عطافرائے۔ آجن

وَآخِرُ عُواْنَا اللَّهُ عُدَّا شِيلَتِ الْعَالَيْنِ



خطاب: جسس حفرت مولانا مفتی محر تق عثانی مطلبم العالی منبط و ترتیب: محمد عبدالله میمن منبط و ترتیب: ۲ متبر ۱۹۹۱ء بروز جمعه، بعد نماز مغرب:

مولاناروی فرماتے ہیں کہ ونیاجب تک انسان کے اور دگر دہے، اسکے چاروں طرف ہے، اور انسان اس سے اپنی ضروریات پوری کر رہاہے۔ کھارہاہے، پی رہاہے، کمارہا ہے، اس وقت تک دو اس کے لئے بمترین مرمایے زندگی ہے، اور دہ خیرہے اور فعنل اللہ ہے، لیکن جس روزیہ و تیاار دگر دہے ہٹ کر دل کی کشتی میں اس طرح داخل ہو گئی کہ ہر وقت اس کی محبت، اس کی فکر، اس کا خیال اس طرح اس کے دل و دماغ پر چھا گیا کہ بس! اب اس کے موا پچھ و کھائی نہیں وہا۔ اس کے موا کوئی خیال نہیں آبا۔ تو اس کے موا کوئی خیال نہیں آبا۔ تو اس کے معن یہ ہیں کہ مید ونیا تنہیں تباہ کر ہی ہے۔ پھرید دنیا "متاع الغرور" ہے پھرید و نیا فتنہ ہے، یہ ونیا تمہیں تباہ کر ہی ہے۔ پھرید دنیا قتنہ ہے، یہ و نیا مردار ہے اور اسکے طلب گیر کتے ہیں۔

# كيامال و دولت كانام دنيا ہے؟

الحمد الله غمدة و نتعينه و نتغفظ و نؤمن به و نتوكل عليه ، و نعرة بالله من شروس انفهنا ومن سيئات اعمالنا من يهدة الله فلا مضلله ومن يضلله فلاها د و الشهد ان لاالله الاالله وحدة لا شريك له و الشهد ان سيدنا و سندنا و شفيعنا ومولانا محمد قدا عبدة وسوله الماللة تعالى عليه وعلى آله و اصحابه و بارك وسلم تسليمًا كثيرًا عبداً

ا مابعد! فاعرد بالشه من المشيطان الرجسيم، بسسم الله الرحمان الرحسيم وابنغ ف ما اتاك الله الداس الاخرة ، ولا تنس نعيبك من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك ولا تبغ النساد ف الارض ، ان الله لا يجب المفيدين -

(سررة القص 22)

المنت بالله صدوت الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الحريم وغن

على ذالك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله دب العالمين-

بزرگان محترم دبرادران عزیز، ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بہتر اس کی تصوری می تشریح طور پر اپنی بہتر اس کی تعرفت میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی محتم طور پر اپنی رضائے کالمہ کے مطابق بیان کرنے کی توثق عطافرائے، آمین۔

### أيك غلط فنمي

اس آیت کا انتخاب میں نے اس لئے کیا کہ آج ایک بہت بڑی بلط منی اجھے فاسے پڑھے کا داوی میں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے اور اس بلط فنی کا داوی اور اس کا ذالہ قر آن کر یم کی اس آیت میں کیا گیا ہے، فاط فنی ہے کہ اگر کوئی شخص آج کی اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہے، اور اسلام کے ادکام پر عمل کرتے موے اپنی زندگی اس کرنا جا چاہ وزن ہوگی، دنیا کا بیش و آرام، دنیا کی آمرائش جھوڈنی بھر فرن بوگ اور دنیا کے مل واسباب کو ترک کے بغیراور اس سے تعلق اظر کے بغیر اس و نیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی شیس گزاری جا سی اور اس بار اس بار اس بار میں گزاری جا سی اور اس بار میں کی اسلام نے دنیا کے بھی ہو اس بارے میں کیا تھی ہو دنیا کے بیش بارے میں کیا آسیور بیش کیا ہے؟ یہ و نیا کی بال واسباب اور اس کے بیش بارے میں کیا آسیار کیا جا سکتا ہے؟ اور کس حد تک اس و آرام کی حقیقت کیا ہے؟ کہ بی و دیک اے افتیار کیا جا سکتا ہے؟ اور کس حد تک اس سے اجتناب ضروری ہے؟ یہ بات ذہنوں میں بوری طرح واضح شیں ہے۔

# قر آن و حدیث میں دنیا کی ندمت

ذہنوں میں تعوزی می البھن اس لئے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت ہے کا فول میں بڑتے رہتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں دنیائی فرمت کی گئی ہے، ایک روایت میں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

الدياجيفة وطالوهاكلاب

(كثف الخفاء للعجلي في مديث نبر ١٣١٣)

کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے، اور اس کے پیچیے گئنے والے کوں کی طرح ہیں۔
اس حدیث کو اگر چہ بعض علاء نے انتظاموضوع کماہے، لیکن ایک مقولے کے
ائتبارے اس کو میچ حتلیم کیا گیاہے۔ قرد نیا کو مردار قرار دیا گیا، اور اس کے طلب گار کو
کتے قرار دیا گیاای طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا:

وَمَا الْحَلِوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَنَاعُ الْفُرُودِ

(سيرة آل عران ١٨٥)

یے دنیاکی زندگی دحوکے کا ملان ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا:

النمااموالكم واولادكم فتهنة "

(مورة التعاني: ١٥)

تمہ المال اور تمہ ای اولاد تمہ ال کے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ ایک طرف او قرآن و صدت کے یہ ارشادات ہارے سامنے آتے ہیں، جس میں و نیائی ہر الل بیان کی گئی ہے اس یک طرفہ صورت حال کو دیکھ کر بعض او قات دل میں یہ خیل پیرا ہو آئے کہ اگر مسلمان بنا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑنا ہوگا۔

# دنياكي فضيلت اور احيمالي

لین دو سری طرف آپ نے یہ بھی سناہو گاکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بل کو بعض علی میں اللہ " قرار دیا، تجارت کے بارے میں فرمایا کمیا کہ " ابتفوا سن فضل الله " کم تجارت کے ذربے اللہ کے نفل کو تلاش کرتا ہے، چتانچہ سورة جد میں جمال جمد کی تماز پڑھنے کا تھم دیا کیا، ہے اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا۔

" فاذا قفيت الصدارة فانتشروا في الابه ف وابتغوام فضل الله "

(الارة الرجعة ١٠)

كرجب جعدكى نمازختم موجائ توزين من مجيل جاؤادر الله ك فعل كو تاش كرو- تو

مل اور تجارت كوالله كافضل قرار ويا- اس طرح بعض جكه قرآن كريم في بال كو " خير" ليني بملائل قرار ديا، اوريد وعالوجم اور آب سب پڙھتے رہے ہيں كد:

" مَا بِّنَا ابْنَا فِ الدُّنْيَا حَسَنَةً قَرْفِ الْلْحِرَةِ حَسَنَةً قَوْنِنَا عَذَابَ النَّارِ"

(سرة البترة ٢٠١)

اے اللہ! ہمیں ونیا میں بھی امچائی عطافرہائے اور آفرت مجی بھی امچائی عطافرہائے۔ قوبعض او قات ذہن میں میہ البحن پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو آئی برائی کی جا رہی ہے کہ اس کو مردار کما جارہاہے، اس کے طلب گاروں کو کما کما جارہاہے، اور دوسری طرف اس کو اللہ کا نشل قرار دیا جارہاہے، خیر کما جارہاہے، اس کی امچھائی بیان کی جارہی ہے تو ان میں سے کون سی بات صحح ہے؟

### آ نزت کے لئے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں

واقعہ ہوں ہے کہ قرآن و حدیث کو سیح طریق ہے ہو ہے کہ اللہ علیہ وسلم ہم حل واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں چاہے کہ ہم ، نیا کو چھوڑ کر بیٹی جائیں، بیر مائی فرہب میں تواس وقت تک اللہ کہ قرب حاصل ضیں ہو سکا تھا، جب تک انسان یہ می بچوں اور گھر بار اور کاروبار کو چھوڑ کر دیہ ہو جائے ، لیکن ہی کر یم صلی اللہ طیہ وسلم نے جو تعایمات ہمیں عطافرہائیں، اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، کمائی نہ کرو، تجارت نہ کرو، مال حاصل نہ کرو، مکان نہ بناؤ، یوی بچوں کے ماتھ بسوبو او نہیں، کھانانہ کھائی، اس تسم مج کوئی تکم شریعت میں موجود نہیں، بارا یہ ضرور کہا ہے کہ یہ دنیا تماری آخری منزل نہیں، یہ موجود نہیں ویا ہے کہ یہ دنیا تماری آخری منزل نہیں، یہ موف ای ونیا ہے کہ یہ دنیا تماری تو بچھ کاروائی ہے، دو سرف ای دنیا ہے کہ یہ دنیا ہے کہ یہ ماری ہو بچھ کاروائی ہے، دو ہو ہو دنیا ہے کہ یہ ایک ہو تیاری کر اور آخرت کو خوام وش کے بغیر سے کہ تاکہ تم اس میں دو کر اپنی آخرت کی ذری ہو کہ تیاری کر او، اور آخرت کو فرام وش کے بغیراس دنیا کواں طرح استعال کرو کہ اس میں تماری دنیادی ضرور یا ہو کہ فرام وش کے بغیراس دنیا کواں طرح استعال کرو کہ اس میں تماری دنیادی خرور یا ہو کہ کہ دو دار ہونی بی بھائی بھی تماری دنیادی خرور یا ہو کہ کور دیا ہوں باور ساتھ ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی بھائی بھی تمارے بوری باور ساتھ ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی بھائی بھی تمارے بوری باور ساتھ ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہواس کی بھائی بھی تمارے بھی تماری دنیادی خرور یا ہو بھی تماری دنیادی میں تماری دنیادی جو تو کہ کور دیا ہور ساتھ ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہواس کی بھائی بھی تماری دنیادی میں تماری بعد کور اور استعال کرو کہ اس جس تماری دنیادی خرور یا ہو بھی تماری بھی تماری کی بھائی بھی تماری دیادی میں تماری بھی تماری بھی تماری دیادی میں تماری بھی تماری دیادی میکھی تماری بھی تماری ب

بيش نظر ہو۔

# موت ہے کسی کوا نکار نہیں

یہ توایک کملی ہوئی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی برسے برتر کافر بھی انکر شیں کر سکتا کہ ہرانسان کو ایک دن مرتا ہے، موت آئی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس میں آج سکت کوئی فوض انکار ضیں کر سکتا کہ برانسان کو ایک دن مرتا ہے، موت آئی ہے، اوگوں نے فدا کا ایکار کر دیا، لیکن موت کا سکر آج تک کوئی بیدا نسیں ہوا، کسی نے یہ نسیں کما کہ جمعے موت نسیں آئے گی، میں بھشہ ڈندہ رہوں گا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کو نسیں معلوم کہ بمس کی موت کب آئے گی؟ بڑے سے برا سم المیے وار، کب آئے گی؟ بڑے سے برا سم المیے وار، بڑے سے برا فاقی، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت کب آئے گی؟

# اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔

اور تیسری بات یہ کہ مرنے کے بعد کیا: ونا ہے؟ آج کک کوئی مائنس فلند کوئی ایسا علم ایجاد نہیں ہوا جو انسان کو ہراہ راست یہ بنا سے کہ حرفے کے بعد کیا حالات چیش آتے ہیں، آج مغرب کی ونیایہ تو تشلیم کر رہی ہے کہ کچھ ایسے اندازے معلوم ہوتے ہیں کہ مرفے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اس نتیج تک وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے حلات کیا ہیں؟ اس جی انسان کا کیا حشر ہے گا؟ اس کی تنسیات و نیائی کوئی مائنس نہیں بنائی، جب یہ بات طے ہے کہ مرنا ہے ، و سکتا ہے کہ کل بی مر جائیں، اور یہ بھی طے بات کی مرف کے وال زندگی کے حلات کا براہ راست بھی علم نہیں، باب! ایک کہ مرف کے بعد آفے وائی زندگی کے حلات کا براہ راست بھی علم نہیں، باب! ایک کہ مرف کے دور ایند " پر ایمان الا ابوں اور " محمد رسول الله" کے معنی ہیں کہ کہ مسلی الله علیہ وسلم وحمی کے ذریعے جو بھی خبر لے کر آتے ہیں، وہ بھی بات ہاس زندگی اس جوٹ کا کوئی امکان نہیں، اور محمد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اصل زندگی وہ ہوئے وائی ہے ۔ اور یہ موجودہ زندگی ایک حدیم جا کر فتم ہو جا کہ فتم ہونے وائی نہیں، بلکہ ایم یہ ہونے وائی ہے ۔ اور یہ موجودہ زندگی ایک حدیم جا کر فتم ہو

#### اسلام كابيغام

تواسلام کا پیام سے بے کہ دنیا میں ضرور رہو، اور دنیاکی چیزوں سے ضرور فاکدہ اٹھاؤ، ونیا سے لطف اندوز بھی ہو، لیکن ساتھ عاتمہ اس دنیا کو آخری مشن اور آخری منزل شمجھو۔

### دنیا کی خوب صورت مثال

مولاناروی رحمہ اللہ علیہ نے دنیا کے بارے میں آیک خوب صورت مثل دی ب، اور كى بات يه ب كداكريه بات ذبن من موتو دنيا كے بارے من مجمى غلامنى بيدا نہ ہووہ فرماتے میں کہ دنیاکی مثل پانی جیسی ہے، اور انسان کی مثل تحشی جیسی ہے، اگر أيك كشتى آب بإنى كے بغير جلانا چلين تووه كشى سين چل سكتى، كوئى كشتى ايسى سين ب جو پانی کے بغیر جل سکتی ہو، پانی مشتی کے لئے ناگزیر ہے، اس طرح انسان ونیا کے مل و اسباب کے بغیراور کھائے کمائے بغیر ذندہ شیں رہ سکتا، نیکن آمے فرماتے ہیں کہ میہ پانی اس وقت محک کشتی کے لئے فائدہ مند ہے جب تک کہ ود کشتی کے ار و گر اور پنج موں اگریہ بانی تحتی کے اندر کلمس آئے تووہ تحقی کے لئے فائدہ مند ہونے کے بجائے تحقی کو ڈبو دے گا، تو مولاناروی فراتے میں کہ ونیاجب تک انسان کے ارد کر و اور اسکے جاروں طرف ہے، اور انسان اس سے اپی ضرور بات بوری کر رہا ہے، کمارہا ہے، فی رہا ہے، کما رہا ہے، اس وقت تک وہ اس کے لئے بمترین مرملیے زندگی ہے ، اور وہ فیر ہے اور وہ اُفتٰہ " ہے، لیکن جس روزیہ دنیاار وگر د ہے ھٹ کر دل کی مشتی میں اس طرح داخل ہو گئی کہ ہروقت اس کی محبت، اس کی فکر، اس کا خیل اس طرح اس کے ول و دماغ پر چھاگیا کہ بس اب اس کے سواتھ و کھائی شیں ویتا، اس کے سواکوئی خیال شیں آگا، تواس کے معنی سے جیں کہ ب دنیا تہیں تباہ کر رہی ہے، پھر یہ دنیا "مملع الغرور" ہے، پھر یہ دنیا " فتنة " ہے ، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب گار کتے ہیں ، جواس دنیا کو اپنے ارو گرد ے حاکر این ول کی کشتی می سوار کر رہے ہیں۔ (منتاح العلوم- منوى موانا اروم ج م ص ٢٥ وفتراول- حد دوم)

# دنیا آخرت کے لئے ایک سیرهی ہے

ورحقیقت ایک مسلمان کے لئے یہ پیغام ہے کہ دنیا میں رہو۔ دنیا کو برق، دنیا کو استعمال کر وہ ہوا کو استعمال کر وہ ہوا کہ استعمال کر وہ ہوا کہ استعمال کر وہ ہوا کہ یہ آخر تم دنیا کو استعمال کر وہ اللہ کا کہ یہ آخرت کی منزل کے لئے لیک میٹر حی ہے، توب دنیا تمسارے لئے خیر ہے اور یہ انڈ کا نفضل ہے جس پر اللہ کا شکر اوا کرو، اور اگر دنیا کو اس نیت سے استعمال کر رہے ہوکہ یہ تمساری آخری منزل ہے، اور بس اس کی مجملائی ہملائی ہے، اور اس کی اچھائی ہے، اور اس کی اچھائی ہے، اور اس کی اچھائی ہے، اور اس کی احمائی ہے۔ اور اس سے آگے کوئی چیز نمیں، تو مجرید دنیا تمہارے گئے ہلاکت کا مالمان ہے۔

### دنیا دین بن جاتی ہے

یہ دونوں باتیں اپنی جگہ میج میں کہ میہ دنیا مردار ہے جب کہ اس کی محبت اور اس کا خیل دل و دماغ پر اس طرح مجھا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کے سواکوئی خیل نہ آئے، لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کر دہے ہو تہ مجربیہ دنیا بھی انسان کے لئے دنیا نہیں رہتی، بلکہ دمین بن جاتی ہے، ادر اجر و ثواب کا ذراید بن جاتی ہے۔

### قارون كونصيحت

اور ونیا کو کیے وین بنایا جا آ ہے؟ اس کا طریقہ قر آن کریم نے اس آیت ہیں ہیان فرایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، یہ سورۃ تعملی آیت ہے، اور اس میں تارون کاذکر ہے، یہ حضرت موٹی علیہ السلام کے زمانے میں بہت بردا سرملیہ دار تھا، اور قر آن کریم نے فرایا کہ اس کا تے فرانے تھے کہ (اس زمانے میں دولت فرانوں میں رکمی جاتی تھی، اور بروے موٹے بھاری تشم کے آلے ہوا کرتے تھے، اور چابیاں بھی بہت بی چوڑی ہوتی تھیں) اس کے فرانوں کی چابیاں اٹھانے کے لئے چوری جماعت در کار ہوتی تھی، ایک آ دمی اس کے فرانوں کی چابیاں ہمیں اٹھا مکن تھا، اتنا بھا مرمایہ دار تھا، اللہ تھا وہ اس آ بہت میں سمرایہ دار تھا، اللہ تا دواس آ بہت میں سمرایہ دار تھا، اللہ تا دواس آ بہت میں سمرایہ دار تھا، اللہ تھا، اور سے اس کے جو تھیجت اور پیغام دیا کیا تھا، وہ اس آ بہت میں سمرایہ دار تھا، اللہ تھا دواس آ بہت میں

بیان کیا گیا ہے، اس تھیحت میں قدون سے یہ نمیں کما گیا کہ تم اپنے اس سارے فرانوں سے دست بر دار ہو جاؤ، یا پنامال و دولت آگ میں بھینک دو، بلکہ اس کو یہ تھیحت کی گئی کہ

" وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة "

کہ اللہ تعالی نے حمیں جو کھی مال و دولت روپیہ بید، عرنت شرت، مکان، سواریاں،
نوکر چاکر جو کھی بھی دیا ہے اس سے اپنے آخرت کے گھری بھلائی طلب کرو، اس سے
اپنی آخرت بنائی یہ جو فرمایا کہ ''جو کھی اللہ نے تم کو دیا ہے '' اس سے اس بات کی طرف
اشارہ کر دیا کہ ایک انسان خواو کتنا الم بھو، کتنا ذہیں ہو، کتنا تجربہ کار بو، لیکن جو پھی وہ کما آ
ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ قارون کتا تھا کہ۔

"الما اوتيته على علم عندى"

(سررة التمس : ٤٨)

میرے پاس جو علم، جو ذبات اور تجربہ ہاس کی بدولت بجھے یہ سازی دولت حاصل ہوئی ہے، الله تعلقی دولت حاصل ہوئی ہے، الله تعلقی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو پچھے تمہیں ویا گیادہ الله کی عطا ہے اس ونیا میں کننے لوگ ایسے ہیں جو بزے ذہین ہیں، گر بازار میں جو تیال جشخات بحرتے ہیں، اور کوئی ہو چنے والا نہیں ہو آ، الله تعالی نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ آیک تواس بات کا استحصار کرد کہ جو پچھے مال ہے، خواہ وہ روپ بیسے کی شکل اشارہ فرما دیا کہ آیک تواس بات کی استحصار کرد کہ جو پچھے مال ہے، خواہ وہ روپ بیسے کی شکل میں ہو، یہ سب الله کی عطا

### كيا سارا مال صدقه كر ديا جائع؟

اب سوال سے بیدا ہوآ ہے جو بکھ اللہ ہے پاس مال ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیں؟ اس کے کہ بعض لوگوں کا سے خیال ہے کہ مال کو آ فرت کے لئے استعمال کرنے کے سمن صرف سے ہیں کہ جو پکھ بھی مال ہے وہ صدقہ کر ویا جائے، حین قرآن کریم نے اگلے جملے میں اس کی تروید کرتے ہوئے فرمایا کہ:

#### "وَلاَ تَنْنَ نَمِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا"

ونیامیں جتنا حصہ تمہیں لمناہے ، اور جو تسارا حق ہے ، اس کو مت بھولو، اور اس ہے دست ہر دار مت ہو بھاؤ، بلکہ اس کو اپنے پاس رکھو، لیکن اس بال کے ماتھ یہ معالمہ کرو کہ:

"وَاخْدِنْ كُنَّا آخَتَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ"

جس طرح الله تبارك و تعالى في تمهارے ماتھ احسان كياكه تم كويد مال عطا فرمايا، اى طرح تم بھى دومرول كے ساتھ احسان كرو، دومرول كے ساتھ حسن سلوك كرو، اور أتم فرماياكه:

" ولا تبغ الفساد فى الامض" اور اس مل كوزين بي فساد اور بكاز كيدلان ك لئ استعال مت كرو

#### زمین میں فساد کا سبب

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کو حرام اور ناجائز قرار و سے دیا، اس کو انجام دینے سے قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق زمین میں فساد پھیلنا ہے، بال حاصل کرنے کے جس طریقے کو انذہ تعالی نے ناجائز بتادیا، اگر وہ طریقہ استعمال کرد گے تو زمین میں فساد پھیلے گا، مثانا چوری کر کے بال حاصل کرنا، واکہ وال کر مال حاصل کرنا حرام ہے، کوئی فخض اگر یہ طریقہ اختیار کرے گاتو زمین میں فساد پھیلے گا، کوئی فخص دو سرے کا حق فریب دے کر مال حاصل کرے گاتو اس سے زمین میں فساد پھیلے گا، اور سود کے ذریعہ اور قمار کے ذریعہ یا اور دو سرے حرام طریقوں سے مال حاصل کرے گاتو وہ سب فساد تی الارض میں واخل دوسرے حرام طریقوں سے مال حاصل کرے گاتو وہ سب فساد تی الارض میں واخل دوسرے حرام طریقوں سے مال حرام کریں اور بال کو حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ مال حاصل کرتے کا میہ طریقہ حال ہے حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ مال حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ مال حاصل کرتے وقت اس کو اختیار کرو۔

### دولت ہے راحت نہیں خریدی جا سکتی۔

یاد رکھنے مال این ذات میں کوئی نفع دینے والی چیز شعیں، محوک کے وقت ان میسوں کو کوئی نمیں کھا آ، باس مگلے تواس کے ذریعے باس نمیں بجما تھے، لیکن انسان **کو** راحت پنیائے کاکی زریع ہے ، اور راحت اللہ جارک وتعالی کی عطام ، حرام طریقوں ے مال حاصل کر کے اگر تم نے بہت بینک بیلنس بوھالیا، اور بہت فزانے بمر لتے، انیکن اس کے ذریعہ راحت حاصل ہونا کوئی ضروری شمیں، ب**ت مرتبہ ایسابو آ ہے کہ حرام** دولت کے اندا جمع ہو مھئے، لیکن راحت حاصل نہ ہوسکی، رات **کو اس وقت تک نیند** نسيس آتي جب تک نيندي گوليل نه کمائي، بال و دولت، ال فيکشري، سامان تجارت، نوكر جاكر سب كچه ب ، لكن جب كهانے كے لئے وسترخوان ير بيناتو بحوك سيس لكتي ، اور بسر يرسونے كے لئے ليا، كر ميندسيس آتى، دوسرى طرف أيك مزدور ب، جو آخم کھنٹے محنت مزدوری کرنے کے بعد ڈٹ کر کھانا کھاتا ہے اور آ ٹھے کھنٹے کی بھر بور نینڈ لے کر سو ہاہے ، تواب بنائے اس مزدور کو راحت ملی یااس صاحب ممادر کو جو بہت عالیشان بستر مر ساری رات کروٹیں برلٹارہا؟ حقیقت میں راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاہے ، اللہ تعالیٰ كاسلمان كے ساتھ يه اصول ہے كه اگر وو طابل طريقے سے دولت ماصل كرے كاتووه اس کوراحت اور سکون عطاکریں سے ،آگر وہ حرام طریقے ہے حاصل کرے گاتووہ شاید دولت کے انبارے توجع کر نے ، لیکن جس چیز کا نام سکون ہے ، جس کا نام راحت ہے ، اس کو وہ وٹیا کے ازار میں بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔

# دنیا کو دین بنانے کا طریقتہ

قوبینام صرف انا ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بچی، اور تمہاری حاصل شدہ دولت پر جو فرائنس عائد کئے گئے ہیں، خواہ دو زکوہ کی شکل میں ہو، یا خیرات و صد قات کی شکل میں ہو، یا خیرات اصد قات کی شکل میں ہو، ان کو بجالائی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کرد، آئر انسان یہ افتیار کر لے ، اور جو نعمت انسان کو کیا ہے تم دو سروں سے ساتھ احسان کرد، آئر انسان یہ افتیار کر لے ، اور جو نعمت انسان کو سلے ، س پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرے ، تو دیا کی سلی تعتیں اور دولتیں دین بن جاکیں

(ITT)

گی اور دو سب اجر بن جائی گی ، پھر کھانا کھائے گاتو بھی اجر لے گااور پائی چیئے گاتو بھی اجر
لے گا، تجارت کرے گاتو بھی اجر لے گا، اور دنیاکی اور راحتیں افتیار کرے گاتواس پر
بھی اجر لے گا، کیونک اس نے اس دنیا کو اپنا مقصد نسیں بنایا ، بلکہ مقصد کیلئے ایک راستہ اور
ایک ذریعہ قرار دیا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت تلاش کر رہا ہے ، حرام کاموں
ہے بچتا ہے ، اور اپنے واجبات کو اداکر آئے ہو ساری دنیا دین بن باتی ہے ، اور وہ ونیا الله تعالیٰ کا "دفضل" بن جاتی ہے ، اور وہ ونیا الله تعالیٰ کا "دفضل" بن جاتی ہے اللہ کا "دفضل" بن جاتی ہے اللہ کا "دفضل" کی توثیق عطافر ہائے۔

وَكَانِهُ مَعْقُولَ مَا آنِ الْحُمَّدُ يَشْمِرَتِ الْعَالِمَانِ





خطاب: بسنس مولانا مفتی محمد تقی عثانی مدظلهم منبط و ترتیب: محمد عبد الله میمن تاریخ و دقت: ۲۹ نومبر ۱۹۹۱ء - بروز جعد بعد نماز عمر مقام: جامع محمد بیت المکرم، گلش اقبال، کراچی

# عرض ناشر

حضور اقدس سلی الله علیه وسلم فے ایک حدیث میں منافق کی تین علامتیں بیان فرمائیں جیں آیک جھوٹ بولنا، دو سرے وعدہ خارفی کرتا، تیسرے المانت میں خیانت کرتا، چونکہ ان متیوں علامتوں پر حضرت مولانامنتی محر تقی عثانی صاحب مدخلهم نے علیحدہ علیحدہ تین جمعوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تھا، اس لئے ان تیزوں خطبات کو نلیحدہ علیحدہ شائع کیا جارہا ہے۔

ولی انڈ میمن میمن اسلامک پہلشرز

آج " جموت" ہاری زندگی میں اس طرح سرایت کر عیاب، جے رگوں میں خون سرایت کر عیاب، جے رگوں میں خون سرایت کر رہا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹیتے زبان سے جموث نقل جا آ ہے، ابعض او قات فا کدہ حاصل کرنے کی فاطر، بعض او قات فا کدہ حاصل کرنے کی فاطر، بعض او قات اپنے کو بردا ظاہر کرنے کی فاطر زبان سے جموث بات فکال دیتے ہیں، اس کا عام رواج ہو گیا ہے، اور یہ رواج اتنازیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو ناجائز اور گنادہ می نہیں بجھتے۔ اور بیا سے ہملی نیکی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

#### بسسع الله الرحمان الرحسية

جھوٹ

أور

اس کی مروجہ صور تیں

الحمد الله تحمده ونستعينه ونستففره ونؤممت به ونتوسك عليه ونعود بالله من شرويم انفسنا ومن يسئات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي ، واستهدان لاالله الاالله وحدة لا شريك له ، واستهدان سبد تا ونبينا و مولانا محمد اعبده ومرسوله - صلحالله تقالى عليه وعلى آلم واصحابه و بامرلت وسلم تسليما كتراك مراك

امابعدا

عن الى هربرة ضحاف عنه قال: قال رسول الله صلاف عليه وسلم. آية المنافق للاث: اذا حدث كذب واذا وعداخلف واذا أو تمن خان ولية وان و امروسل وترعم انه مسلم

(ميح بخاري، كناب الايمان، بب علامات المنافق مديث فمرس

### منافق کی تنین علامتیں

حفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ تین حصاتیں ایس ہیں، جو منافق ہونے کی نشانی ہیں۔ لیمنی کسی مسلمان کا کام نسیں ہے کہ وہ بید کام کرے، اگر کسی انسان میں بدباتیں پائی جائیں تو ہجھ لوکہ وہ منافق ہے۔ وہ تین باتیں بد ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جموث ہولے۔ اور جب وعدہ کرے، تو جموث ہولی المنت رکھوائی وعدہ کرے، تو جب اس کے پاس کوئی المنت رکھوائی جائے تو وہ خیات کرے۔ ایک روایت میں بد اضافہ بھی ہے کہ جاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہوں اور دوزے بھی رکھتا ہواور چاہے وہ وعوئی کرتا ہوکہ وہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی صفات ہیں، میں وہ اسلمان کھانے کا مسلمان ہونے کی جو بنیادی صفات ہیں، میں وہ این کو چھوڑے ہوئے۔

# اسلام ایک وسیع ندمب ہے

خدا جانے یہ بات ہملے ذہوں میں کمل سے بیٹے گئی ہے، اور ہم نے یہ ہجے
لیا ہے کہ دین بس! نماز روزے کا نام ہے، نماز پڑھی لی، روزہ رکھ لیا، اور نماز روزے کا اہتمام کر لیا، بس مسلمان ہو گئے، اب طرید ہم سے کسی چنے کا مطابہ نسیں ہے، چنانچہ جب بازار گئے تواب وہاں جموث فریب اور دھوے سے مال حاصل ہورہا ہے، حرام اور حلال ایک ہورہ نہیں، امانت میں خیانت ہے۔ حلال ایک ہورہ نہیں، امانت میں خیانت ہے۔ وعدہ کا پاس نہیں۔ لندااسلام کے بارے ہیں یہ تصور کہ یہ بس نماز روزہ کا ہم ہے۔ یہ برا خطر ناک اور غلط تصور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایرا محفق برا خطر ناک اور غلط تصور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایرا محفق برا خوا ہوں گئی وہ مسلمان کملائے کا محتی نہیں، چاہ اس پر کفر کا فتری نہ گاؤں نہ گؤں، اس لئے کہ کفر کا فتری نگا ہوں تھیں پیز ہے، اور فتری کے اخبار سے اس کو کافر نہ قرار دو، دائرہ اسلام سے اس کو خارج نہ کرو لیکن ایسا فتوی صارے کام کافروں جیسے اور منافق جیسے کر رہا ہے۔

ویم صارے کام کافروں جیسے اور منافق جیس، نہر آیک جھوٹ بولنا ود مرے وعدہ فرمایا کہ تین چریں منافق کی علامت ہیں، نہر آیک جھوٹ بولنا ود مرے وعدہ فرمایا کہ نہائے کہ نہر آیک جھوٹ بولنا ود مرے وعدہ فرمایا کہ نہر کا کوئی کانوں کی علامت ہیں، نہر آیک جھوٹ بولنا ود مرے وعدہ فرمایا کہ نہر کی کوئی کانوں کیا کانوں کی کانوں کی علامت ہیں، نہر آیک جھوٹ بولنا ود مرے وعدہ فرمایا کے تین چریں منافق کی علامت ہیں، نہر آیک جھوٹ بولنا ود مرے وعدہ

خلائی کرنا، تیسرے المات میں خیات کرنا، ان تینوں کی تعوزی می تنصیل عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کئے کہ عام طور پر اوگوں کے ذہنوں میں ان تینوں کا تصور بہت محدود ہے، حلائکہ ان تینوں کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے۔ اس لئے ان کی تحوزی می تنصیل کرنے کی ضرورت ہے۔

### زمانه جابليت اور جموث

چانچه فرمایا که سب سے مملی چر جموث بولنا۔ یہ جموث بولنا حرام بایدا حرام ہے کہ کوئی لمت، کوئی قوم ایسی ضعی گزری جس میں جموث بولنا حرام نہ ہو، یسال تک کہ زمانہ جالمیت کے لوگ بمی جموث ہولئے کو براسجھتے تھے، واقعہ یاد آیا کہ جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف اسلام کی وعوت کے لئے عط بھیجاتو خط برجے کے بعداس نے اپن درباریوں سے کماکہ ممارے ملک میں اگر ایسے لوگ موجود (حضور الدس صلى الله عليه وسلم) سے واقف مول تو ان كو ميرے يول، جوان یاں بھیج دو، آکہ میں ان سے حلات معلومات کرول کہ وہ کیے ہیں، انفاق سے ای وتت حضرت ابو سفیان رمنی الله عنه، جواس وقت تک مسلمان نمیں ہوئے تھے۔ ایک تجارتی تافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے، چنانچہ لوگ ان کو باد شاہ کے پاس لے آئے، یہ بادشاہ کے پاس منعے توباد شاہ نے ان سے سوالات کرنا شروع کئے بہال سوال یہ کیا کہ ب بناؤ كه يه (محر صلى الله عليه وسلم) كس خاران سے تعلق ركھتے بي؟ وو كيما خاندان ے؟ اس كى شرت كيسى ہے؟ انهول نے جواب دياك، ود خاندان توبوے اللى ورج كا ہے، اعلیٰ در ہے کے خاندان میں وہ پیدا ہوے۔ اور سارا عرب اس خاندان کی شرافت کا قائل ہے۔ اس باد شاہ نے تقدیق کرتے ہوے کما باکل ٹھیک ہے، جو اللہ کے بی ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں مجر دو سراسوال باد شاد نے یہ کیا کہ ان کی پیروی کر نے والے معمول ورج کے لوگ ہیں، یابوے بدے رؤماہ ہیں۔ انہوں نے جواب کدان ے متبغین کی اکثریت کم ورج کے معمول متم کے لوگ میں، باد شاہ نے تقدیق کی جی ك متبعين ابتداء ضعيف اور كزور متم ك لوك بوتي بي- محرسوال كياك تمدل ان کے ماتھ جب جنگ ہوتی ہے تو تم جیت جاتے ہو یاوہ جیت جاتے ہیں؟اس وقت تک چونکہ صرف دو جنگیں ہوئی تھیں۔ آیک جنگ بدر، اور ایک احد، اور غروہ احد میں جونکہ مسلمانوں کو تحدول موقع پر جواب دیا کہ مسلمانوں کو تحدوث کی کلست ہوئی تھی۔ اس لئے انہوں نے اس موقع پر جواب دیا کہ مسلمانوں کو تحدوث کی مقالب آ جاتے ہیں۔

### جھوٹ نہیں بول سکتا تھا

حضرت ابو سفیان رضی الله عند مسلمان ہونے کے بعد قرما۔ تع سے کہ اس وقت تو میں کافر تھا۔ اس لئے اس فکر میں تھا کہ میں کوئی اہیا جملہ کمہ دوں جس سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آثر قائم ہو، لیکن اس باد شاہ نے جینے سوالات کئے، ان کے جواب میں اس قسم کی کوئی بات کہنے کا موقع نہیں طا، اس لئے کہ جو سوال وہ کر رہا تھا۔ اس کا جواب تو جمعے رہا تھا۔ اور جموٹ بول نہیں سکیا تھا۔ اس لئے میں جتنے جو ابات دے رہا تھا۔ وہ سب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جارے تھے۔ بسرحال! جالیت کے لوگ جو ابھی اسلام نہیں لائے تنے وہ بھی جموٹ بولنے کو گوارہ نہیں کرتے جالیت کے لوگ جو ابھی اسلام انسی بعد جموث بولے؟

(مح بخلري، كتب بده الوي مديث نبري)

### جهوثا ميذيكل سرتيفكيث

افسوس کر اب اس جموت میں عام انتاء ہے میاں تک کہ جو اوگ ترام و طال اور جائز ناجائز کااور شریعت پر چنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان بی بھی ہے بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے بھی ۔ اور میا کہ انہوں نے بھی محدث کی بمت کی قسموں کو جموث سے خارج سمجور کھاہے ، اور میا کہ انہوں نے بھی کہ گویا یہ جموث بی نہیں ہے ، حال نکہ جموث بو لئے کا جم م، اور دو سرے اس گناد کو گناہ ہیں، اور اس میں دوہرا جرم ہے۔ ایک جموث بو لئے کا جرم ، اور دوسرے اس گناد کو گناہ نہ سمجھنے کا جرم ، چنانچہ ایک صاحب جو بڑے نیک تھے ، نماذ روزے کے پابند، اذکار داشغال کے پابند، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ، پاکستان سے باہر قیام تھا۔ ایک مرتبہ دب پاکستان آئے تو میرے پاس بھی ملاقات کے لئے آگئے ، میں نے ان سے بو جھاک جب پاکستان آئے تو میرے پاس بھی ملاقات کے لئے آگئے ، میں نے ان سے بو جھاک

آپ والیس کب تشریف لے جارہ ہیں؟ انہوں نے جواب ویا کہ ہیں ابھی آنھ وس روز اور محمروں گا، میری چمٹیل تو قتم ہو گئیں۔ البتدکل بی ہیں نے حزید چمٹی لینے کے لئے ایک میڈیکل مرٹیفکیٹ مجوا ویا ہے۔

# کیا دین نماز روزے کا نام ہے؟

انہوں نے میڈیل مرشکیٹ مجوانے کا ذکر اس اندازے کیا کہ جس طرح یہ
ایک معمول کی بات ہے، اس میں کئی پریشانی کی بات ہی نہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ
میڈیکل مرشکیٹ کیسا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حرید چھٹی لینے کے لئے بھیج دیا ہے،
دیسے اگر چھٹی لیٹا توچھٹی نہ طتی، اس کے ذریعہ چھٹی ال جائیں گی، میں نے پھر موال کیا کہ
آپ نے اس میڈیکل مرشکیٹ میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں یہ لکھا
تقا کہ یہ استے تبار میں کہ سفر کے لائق نہیں، میں نے کما کہ کیا دین صرف نماز روزے کا
نام ہے؟ ذکر شغل کا نام ہے؟ آپ کا ہزرگوں سے تعلق ہے، پھریہ میڈیکل مرشکیکٹ
کیسا جارہا ہے؟ چونکہ نیک آدمی تھے۔ اس لئے انہوں نے صاف صف کہ دیا کہ میں
نے آئ پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے یہ بات کی کہ یہ بھی کوئی غلا کام ہے، میں نے کہا
کہ جموث پولنا اور کس کو کتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ مزید چھٹی کس طرح لیں؟ میں
نے کہا کہ جھوٹ پولنا اور کس کو کتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ مزید چھٹی کی ضروری ہو تو اپنے تخوالو

آج كل لوگ يه تحقة جن كه جموناميديكل سريفكيث بنوانا جموث من داخل ي نبين ب، اور دين صرف ذكر و شغل كانام ركه ويا- باتي زندگي كے ميدان مين جاكر جموث بول رہا ، و تواس كاكوئي خيل شين-

# جهوفی سفارش

ایک اجھے ذاہد پڑھ لکے نیک اور مجھدار بزرگ کامیرے پاس سفار ٹی ڈط آیا، اس وقت میں : یں تھا، اس نطاص بے لکھا قاکہ یہ صاحب ہو آپ کے پاس آرب میں سانڈیا کے باشدے میں، اب یہ پاکستان جلا جائے میں۔ اندا آپ پاکستانی سفارت فانے سے ان کے لئے سفارش کر دیں کدان کوایک پاکستانی پاسپورٹ مباری کر دیا جائے اس بنیاد پر کہ یہ پاکستانی باشندے ہیں، اور ان کا پاسپورٹ بسال سعودی عرب میں مم ہو حمیا ہے، اور خود انہوں نے پاکستانی سفارت فائے میں ورخواست وے رکھی ے کدان کا پاسپورٹ مم ہو گیا ہے۔ انذا آپ ان کی سفارش کر دیں۔

اب آپ بتائے! دہاں عمرے ہورہے ہیں، عج بھی ہور ا ہے، طواف اور سعی بھی ہور ہی ہے ، اور ساتھ میں سے جموث اور فریب بھی ہورہا ہے ، کو یا کہ سے دین کا حصہ ى نىيں ہے۔ اس كادين سے كوئى تعلق نميں ہے۔ شايدلوگوں نے يہ سمجه ركھاہے كہ جب قصد اور اراده كر كے باقاعدہ جموث كوجموث مجمد كر بولا جائے تب جموث ہو آہے، لیکن ڈاکٹرے جموٹا سڑنیکیٹ بنوالیا، جموٹی سفارش کلموالیا۔ یا جموٹے مقدمات وائر کر ريا، يه كوئى جموث نيس، طائك الله تعالى كالرشاد ب

مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد

(الرة تل: ١٨)

لین زبان سے جو لفظ کل رہا ہے۔ وہ تمارے نامد اعمل میں ریکارڈ مورہا

بحِول کے ساتھ جھوٹ نہ بولو

ایک مرتب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے مائے ایک فاتون ایک بے کو بلا كر كود من ليما جائتي تقى، ليكن وه بجه قريب شيس آرباتها، ان خاون ن يح كو بسلاني کے لئے کما کہ بیٹا یمال آؤ، ہم حمیس چیزدیں مے، آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس ك بات ده سن لى ، اور آب في خاون س يوجهاك تساراكوكي چزوي كالراداوب يا ویے بی اس کو بلانے اور بعلانے کے لئے کہ ربی ہو؟ اس خاتون نے عرض کیا کہ يذسول الله! ميرا مجور دين كالراده بك جبوه ميرك ياس آئ كاتومساس كو مجور دول گی، آخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اگر تمهارا مجور دینے کاارادہ نه ہوتا، بلکہ محض بملانے کے لئے کمتی کہ میں حمیس مجور دول گی، تو تسارے نامدا عمل

مِن أيك جموث لكه ويا جاماً-

ابوداؤد، کلب الدب، بب فی الندید فی الکذب مدیث نمبرا ۲۹۹۱)
اس مدیث سے بیہ سبق دے دیا کہ بچ کے ساتھ بھی جموث ند بولو، اور اس
کے ساتھ بھی وعدہ خلافی ند کرو، ورند شروع ہی سے جموث کی برائی اس کے دل سے اکل
جائے گی۔

نداق میں جھوٹ نہ بولو

ہم لوگ محض فراق اور تفریح کے لئے زبان سے جمعوثی ہاتیں فکال دیتے ہیں، حلائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراق میں بھی جمعوثی ہاتیں زبان سے فکالنے سے منع فرمایا ہے چنا نچہ ایک مدے میں ارشاد فرمایا کہ کہ افسوس ہاں فحض پر یا سخت الفاظ میں اس کاسمجے ترجمہ یہ کر کتے ہیں کہ جاس فحض کے لئے کہ درد ناک عذاب ہے، جو محض لوگوں کو ہشائے کے لئے جموٹ بول ہے

(ابو واؤده ممكب الادب، بلب في التشديد في الكذب، مدعث تمبر ١٩٩٠)

حضور صلى الله عليه وسلم كانداق

خوش طبی کی باتی اور قداق حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ہمی کیا، لیکن کمی کوئی ایسانداق نہیں کیا جس بیل بات الما جس یا واقعہ کے فلاف ہو، آپ نے کیسا قداق کیا دریث شریف میں آتا ہے کہ آیک بڑھیا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی فدمت میں آئی، اور عرض کیا کہ پارسول الله میرے لئے دعا کر دیں کہ الله تعالی جھے جنت میں پنچا دیں، آئی خرت صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ بڑھیا دونے گئی کہ یہ قربان کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ بڑھیا دونے گئی کہ یہ قربان کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اس صاح میں جنت میں منت میں جائے گی کہ وہ ہو اور میں جائے گی کہ وہ ہو الله نہ الله میں جنت میں خربا کے کہ اس مال میں جن جن جنت میں جائے گی کہ اس میں جن جن جن جنس میں جائے گی کہ وہ ہو اور جموثی نہیں تھی۔

(الشسائل للتولى، إب اجاء في سفة عراح رسول الله صلى الشعليم وسلم)

زاق كاليك انو كهاانداز

ایک ویمانی آپ ف دمت میں آیا، اور عرض کیا یار سول اللہ! جھے ایک اونٹی
وے و جی آپ نے فرایا کہ ہم تم کو ایک اونٹی کا بچہ دیں گے، اس نے کما! یارسول
اللہ! میں بچ کو لے کر کیا کروں گا۔ جھے تو سواری کے لئے ضرورت ہے۔ آپ نے
فرایا کہ جمہیں جو بھی اون ویا جائے گا وہ کمی اونٹی کا بچہ ہی تو ہوگا، یہ آپ نے اس سے
فرایا کہ جمہیں جو بھی اون ویا جائے گا وہ کمی اونٹی کا بچہ ہی تو ہوگا، یہ آپ نے اس سے
فرایا، اور ایساندات جس میں خلاف حقیقت اور غلط بات جمیں کی۔ تو ذات کے اندر
بھی اس بات کا لحاظ ہے کہ ذبان کو سنجمال کر استعمال کریں، اور ذبان سے کوئی لفظ غلط تہ
کی اس بات کا لحاظ ہے کہ ذبان کو سنجمال کر استعمال کریں، اور ذبان سے کوئی لفظ غلط تہ
اندر ہم ان کو بطور ندات بیان کر دیتے ہیں۔ یہ سب جموث کے اندر واضل ہے۔ اللہ
تعمال ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آھین

(الشمائل للتردى، بلب اجاء في حراح الني صلى الله عليه وملم)

# جهونا كيريكثر سرنيفكيث

آج كل اس كا عام رواج ہو كيا ہے، اقتص فاصے ديندار اور پڑھے تھے لوگ ہى
اس جي جتا ہيں۔ كہ جموف محرث علين عاصل كرتے ہيں، يا وو مرول كيلے جموف مرت عليف جلا ہيں۔ كہ جموف مرت على مرورت ہيں آئى، اب مرت عليث جلا كر كو كر كر مرت عليث كى خرورت ہيں آئى، اب وہ كى كي كو كر كر مرت عليث كى خرورت ہيں آئى، اب فو كس كے پاس كيا، اور اس سے كيركي مرت عالي عامل كر ليا، اور بارى كرن والے في اس كے اعد يہ لكے ويا كہ جن ان كا فلاق وكر وار بہت اچھا ہے، كى حاشيہ خيل جن بيہ بات نسي آتى كہ ہم بي فاجاز كام كر د ب ہي، اس لئے كہ بي فرورت مورت مند تھا۔ ہى ضرورت مند تھا۔ ہى ضرورت مند تھا۔ ہم لے اس كى خرورت بورى كر دى۔ اس كا كام كر د يا، بي تو باحث مرورت مرت على مرد باب كى خرورت بورى كر دى۔ اس كا كام كر د يا، بي تو باحث مرد باب كا مرد بابول۔ اور اللہ كام ہے، حال كام كر د بابول۔ اور اللہ كام ہے، حال كام كر د بابول۔ اور

سمى اليے شخص سے كيرىكثر مرشى لكيٹ حاصل كرنا جو آپ كوشيں جات، يہ بھى ناجاز ب، كويا كه مر بيكيث لينے والا بھى كناو كار موكا، اور دينے والا بھى كناو كار موكا۔

# كيريكثر معادم كرنے كے دو طريقے

حعزت فلروق اعظم رمنی اللہ عنہ کے سامنے ایک فخص نے کسی تیسرے مخص کا يذكره كرت موس كماك معفرت! وه توبوااجها أوى ب، حفرت عمر فاروق رمني الله عند نے فرمایا کہ تم جو سے کمدرہ ہوکہ فلال فحض بوے اجتھے اخلاق اور کر وار کا آوی ہے، اجمایہ بنا کہ کیا مجمی تمهاراس کے ساتھ لین دین کامعللہ چیں آیا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، لین دین کاموللہ تو بھی چیں نہیں آیا، پھر آپ نے ہوچھا کہ اچھایہ ہزؤ کہ کیا تم نے کمی اس کے ساتھ سزکیا؟ اس نے کمائیں، میں نے کمی اس کے ساتھ سزونیں لیا، آپ نے فرمایا کہ پھر تہیں کیا معلوم کہ وہ اخلاق و کر دار کے انتبارے کیا آوی ب، اس لئے کہ اخلاق و کردار کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے، جب انسان اس کے ساتھ لین دین کرے ، اور اس میں وہ کھرا جابت ہو، تب معلوم ہو آ ہے کہ اس کا کر وار اجما ہے، اور اس کے افاراق معلوم کرنے کا وو مرار استدیہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر کرے۔ اس کے کہ سنر کے اندر انسان آجی طرح کمل کر سائے آجاآہ، اس کے افلاق، اس كاكردار، اس كے ملات، اس كے مِذبات، اس كے خيلات، بير مارى چزس سفر هي ظہر ہو جاتی میں، شذااگر تم نے اس کے ساتھ کوئی لین وین کامعللہ کیا ہو آ، یااس کے ماتھ سنرکیاہوتا، تب توبیتک یہ کمتاورست ہو ماکہ وہ اچھا آدی ہے، لیکن جب تم نے اس کے ساتھ نہ تومونلہ کیا، نہ اس کے ساتھ سنر کیاتواس کامطلب یہ ہے کہ تم اس کو جانے نہیں ہو، اور جب تم جانے نہیں تو پھر خاموش رہو، نہ برا کہو، اور نہ اچھا کہو، اور اگر کوئی محض اس کے بارے ہو جھے تو تم اس مدیک بتا دو، جتنا تہیں معلوم ہے، مثلاً یہ كد دوك بعالى! محديض أمار يرصح موت تويس في وكمعاب، باتى آك ك صالت مجھے معلوم کہیں۔

### مرشیفکیٹ ایک گواہی ہے قرآن کریم کالرشادے کہ،

الأمن مثهد بالحق وهد يعلمون

(سورة الزفرف. ٨٦)

یاد رکھے؛ یہ مرٹیفکٹ اور یہ تعدیق نامہ شرعالیک گوای ہے، اور جو فحض اس مرٹیفکیٹ پر دستخط کر رہا ہے، وہ حقیقت جس گوائل دے رہا ہے اور اس آیت کی رو ہے گوائی دینا اس وقت جاز ہے جب آ دی کو اس بات کا علم جو، اور یعین سے جانا ہو کہ یہ واقع میں انیا ہے، تب انسان گوائل دے سکتا ہے، اس کے بغیرانسان گوائی نمیں دے سکتا ہ ایکل ہو آیہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں مجھ معلوم فہیں، لیکن آپ تے کیزیکٹر مریف جس نی کر دیا، تو یہ جموئی گوائل کا گناہ ہوا، اور جموئی گوائی اتنی بری چیز ہے کہ صدے میں نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ طاکر ذکر قرابی

# جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے

مدیث شریف میں آتا ہے کہ آیک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم لیک لگائے ہوئے بیٹے تنے ، سحابہ کرم سے فرمایا کہ کیا میں تم کو ہتاؤں کہ بوے بوے آناہ کون کون سے بیں؟ سحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ضرور ہتائے۔ آپ نے فرمایا کہ برے گفتہ اور کا اللہ یک کہ اللہ یک کا شریک فحیرانا، والدین کی نافربانی کرنا۔ اس وقت تک آپ نیک لگائے ہوئے بیٹے تے ہم آپ سیدھے ہو کر بیٹے گئے، اور ہم فرمایا کہ جموئی گوای رہا، اور اس جملے کو تین مرتبہ دھرایا۔

( مج مسلم کتب الایان، بب بیان الکبار مدیث نبر ۱۳۳۳)

اب آپ اس سے اس کی شناعت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو آپ نے اس کو مشرک کے ساتھ ملا کر ذکر فربایا، دو مرے سے کہ اس کو تین مرتبہ ان الفاظ کو اس طرح دحرایا کہ پہلے آپ فیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھراس کے بیان کے وقت سید سے ہو کر بیٹھ گئے ، اور خود قر آن کر یم نے بھی اس کو شرک کے ساتھ ملا نر ذکر فربایا ہے۔ چنا نچہ فربایا کہ .

" فاجتبواالرجس من الاوشان واجتنبوا قول الزور"

(r. flir)

لین تم بت پر س کی گندگی سے بھی بچو، اور جھوٹی بات سے بچواس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی بات اور جھوٹی کوائی کتنی خطر تاک چزہے۔

مرشیفکیٹ جاری کرنے والا گناہ گار ہو گا

جھوٹی گوائی وینا جھوٹ ہو گئے ہے جمی ذیادہ شنج اور خطر تاک ہے۔ اس لئے کہ اس میں کی گناہ اللہ جاتے ہیں، مثلاً ایک جھوٹ ہو گئے کا گناہ ، اور دو سرا دو سرے خفس کو گراہ کرنے کا گناہ ، اور دو سرا دو سرے خفس کو گراہ کرنے کا گناہ ، اسس لئے کہ جب آ ہے غلط مرشیفی ہے جاری کہ کے جو فی گوائی دی ۔ اور یہ جھوٹا سرٹیفلیٹ جب دو سرے فخص کے پاس پنچاتو وہ یہ جھے گا کہ یہ آ دی براا چھا ہے ، اور اچھا ہج ہر کر اس سے کوئی معالمہ کرے گا ، اور اگر اس معالمہ کرنے کے بیت بیتے جس اس کو کوئی نقصان پنچ گا تو اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی یا آپ نے عدالت جس جھوٹی گوائی دی ۔ اور اس گوائی بنیاد پر فیصلہ ہوگیا، تو اس فیصلے کے نتیج جس موال گناہ ہمیں ہوا۔ وہ سب آپ کی گردن پر ہوگا۔ اس لئے یہ جھوٹی گوائی کا گناہ جو چھوٹی گوائی کا گناہ معمول گناہ ہمیں ہے ، بردا سخت گناہ ہے۔

### عدالت میں جھوٹ

آئ کل تو جموث کالیابازار گرم ہوا کہ کوئی شخص دوسری جگہ جموث ہولے یانہ بولے، لیکن عدالت میں ضرور جموث ہولے گا بعض لوگوں کو یساں تک کہتے ہوئے سنا کہ:

"میالید کی کی بات کمہ دو کوئی عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو" مطلب یہ ہے کہ جھوٹ ہولنے کی جگہ تو عدالت ہے۔ وہاں پر جاکر جموٹ بولنا، یمال آپس میں جب بار ۔ چیت ہوری ہے تو کی کی بات بتا دو، حا انکہ عدالت میں جاکر جمعوثی گواہی وسینے کو حضور الذمی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے برابر قرار دیا ہے، اور میہ

#### کن گناہوں کا مجموعہ ہے۔

# مدرسه کی تقدیق گوابی ہے

میرے پاس بست اوگ مدرس کی تعدیق کرانے کے لئے آتے ہیں، جس میں اس بات کی تقدیق کرانے کے لئے آتے ہیں، جس میں اس بات کی تقدیق کرتی ہوتی ہے۔ اور اس تقدیق کا متعدیہ ہوتا ہے کہ ماکہ لوگوں کو احمینان ہو جائے کہ واقعۃ یہ مدرسہ قائم ہے۔ اور اماد کا ستی ہوتا ہے ، اور الب ان مدرسوں کی تقدیق لکھنے کو دل بھی جاہتا ہے، لیکن میں نے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیح صاحب قدس اللہ مرو کو و کھا کہ جب بھی ان کیکن میں نے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیح صاحب قدس اللہ مرو کو و کھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی فحض مدرسہ کی تقدیق تکھوائے کے پاس کوئی فحض مدرسہ کی تقدیق تکھوائے ہوئے گئے کہ بھائی ! یہ ایک گوائی ہو جائے گئی وقت تک بین یہ تقدیق نامہ جاری نمیں کر سکن، اس لئے کہ یہ جموثی گوائی ہو جائے گئی البتہ اگر کمی مدرسے کے بارے میں علم ہوتا تو جتنا علم ہوتا اتنا لکھ ویے۔ البتہ اگر کمی مدرسے کے بارے میں علم ہوتا تو جتنا علم ہوتا اتنا لکھ ویے۔

# كتاب كى تقريظ لكھنا كوابى ب

مت اوگ کابوں پر تقریظ لکھوانے آجاتے ہیں کہ ہم نے یہ کتب کہ جب کہ ہم نے یہ کتب کہ جب ہے، آب اس پر تقریظ لکھ ویجے کہ یہ آپھی کتب ہے، اور مجع کتب ہے۔ ملائکہ جب کک افران اس کتاب کو پورانہ پڑھے، اس کا پورا مطاعہ نہ کرے، اس توسک یہ کیے گوائی دے دے کہ یہ کتاب مجع ہے، یا لملا ہے۔ بہت سے لوگ اس خیل سے تقریظ لکھا ایک دیتے ہیں کہ اس تقریظ سے اس کا فاکدہ اور مجملا ہو جائے گا، حالاتکہ تقریظ لکھتا ایک گوائی ہے، اور اس گوائی میں نماط بیانی کو اوگوں نے نماط بیانی سے فارج کر دیا ہے۔ پانچ اوگ کتے ہیں کہ صاحب ہم توایک ذرا ساکام لے کر ان کے پس کے تھے، اگر ذرا

ساقلم ہلادیت، اور ایک مرٹیفکیٹ لکے دیتے توان کا کیا جُرُ جاتا، یہ توبر ے بداخلاق آوقی ہیں، کہ کمی کو مرٹیفکیٹ جی جاری نہیں کرتے، بحائی، بات درامل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے یماں ایک ایک لفظ کے بارے جس سوال ہوگا، جو لفظ ذبان سے لکل رہا ہے، جو لفظ قلم سے لکھا جارہ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے جس سوال ہوگا کہ فلاں لفظ تم نے جو زبان سے فکل تھا۔ وہ کس بنیاد پر فکل تھا، جان بوچہ کر بولا تھا، یا بحول کر بولا تھا۔

جھوٹ سے بچے

جمائی! ہمارے معاشر میں جو جموث کی ویا میل می ہے، اس میں ایجے خاصے دیندار، پڑھے لکتے، نمازی، برزگوں سے تعلق رکھنے والے، وظائف اور تبیع پڑھنے والے بھی جٹنا ہیں، وہ بھی اس کو ناجائز اور برانسیں سجھتے کہ یہ جمونا سرشیفایٹ جاری ہو جائے گاتو یہ کوئی گناہ ہوگا، حلائکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ جو فرایا کہ "نوا حدث کذب" اس میں یہ سب باتیں بھی واضل ہیں، اور سے سب وین کا حصہ ہیں۔ اور ان کو وین سے خلاج سجمتا بر ترین گرائی ہے، اس لئے ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

# جھوٹ کی اجازت کے مواقع

جائے، جس کوشریعت کی اصطلاح میں "تحریض اور تورید" کما جاتا ہے، جس کا مطلب سے کہ کوئی ایسالفظ ہول ویا جائے، جس کے ظاہری طور پر مجھ اور معنی سمجھ میں آرہے ہیں، اور حقیقت میں ول کے اندر آپ نے بچھ اور مراو لیا ہے، ایسا گول مول لفظ ہول دو ماک صریح جموث ند بولنا پڑے۔

### حضرت صديق كاجھوث سے اجتناب

جرت کے موقع پر جب حضرت صدیق اکبر منی اللہ عند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدید کی طرف ججرت فرمارے بھے۔ تواس وقت کمہ والوں نے آپ کو پکڑنے کے لئے پاروں طرف اپنے ہرکارے دوڑار کھے بھے۔ اور یہ اعلان کر رکھاتھا کہ جو مخفی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گااس کو سواونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے، اب اس وقت سارے کمہ کے لوگ آپ کی خلاش میں سرگر دال تھے، دیتے جائیں گے، اب اس وقت سارے کمہ کے لوگ آپ کی خلاش میں سرگر دال تھے، مدیق اکبر رضی اللہ عنہ عند کو جائے قال ایک شخص لی گیا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عند سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون مارے ہیں جائے تھا۔ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نمیں جائے تھا، مارے ہیں جائے ہیں تو آپ کے بارے میں کسی کو پہتہ نہ چلے اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وشمنوں تک آپ کے بارے میں اطالم پہنچ حالے بات جائے اس اگر اس شخض کے جواب میں صحیح بات جائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے بان خطرہ ہے، اور اگر نمیں جائے تو جھوٹ بولنالازم آبا ہے، اب ایے موقع پر اللہ تعالی جائے بین خطرہ ہے، اور اگر نمیں جائے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق آکبر رضی اللہ عنہ نے تو جھوٹ بولنالازم آبا ہے، اب ایے موقع پر اللہ تعالی جواب جائے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق آکبر رضی اللہ عنہ خواب ویا کہ دیے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق آکبر رضی اللہ عنہ خواب

#### هذاالرجل يهديني البيل

میہ میرے رہنماہیں، جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں، اب آپ نے ایسالفظ اداکیا جس کو سن کر اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے دوران راستہ بتائے کے لئے کوئی رہنما ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس قتم کے رہنما ساتھ جارے ہیں، لیکن حضرت صدیق آکبر دھنی اللہ عندنے دل میں سے مراد لیا کہ سے دین کاراستہ دکھانے والے ہیں، جنت کارات و کھانے والے ہیں، اللہ کارات و کھانے والے ہیں۔ اب دیکھئے کہ اس موقع پرانہوں نے صریح جمعوث بولئے سے پر ہیز فرمایا۔ بلکہ ایسالفظ بول و یا جس سے

وقتی کام مجی نکل حمیا، اور جھوٹ مجمی شیس بولنا برا۔ (میح بخاری، ممکب ساقب الانصار، باب جرة النبی صلی الله طلبه وسلم، صدے تمبر ۳۹۱۱)

جن لوگوں کو اللہ تعالی سے فکر عطافرہا دیتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ خلاف دانتہ ادر جھوٹ نہ نکلے ، پھر اللہ تعالی ان کی اس طرح مدد بھی فراتے ہیں۔

# حفرت گنگوی" اور جھوٹ سے پر ہیز

حضرت مولانا رشید احمد محنگوی قدس الله سمرہ، جنسوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انجریزوں کے خلاف جماد میں بڑا حصہ لیاتھا، آپ کے علادہ حضرت مولانا مجمہ قاسم صاحب تانوتوی، حضرت حاتی ایراد اللہ صاحب مماہز کمی وغیرہ ان سب حضرات نے اس جماد میں بڑے کارہائے تمایاں انجام دیئے، اب جو لوگ اس جماد میں شریک تھے، آخر کار انگریزوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ چوراہوں پر بھانس کے تختے لاکا دیئے۔ جس مکما ماکم وقت

۔ جے دیکھا ماکم وقت نے کما یہ مجمی صاحب وار ہے اور ہر ہر کلے جس مجسٹریٹول کی مصنوعی عدالتیں قائم کر دی تھیں، جمال کمیں کسی

اور ہربرے میں اسریوں کا سول مردیں کا اور اس میں اور اس میں اس کے میں اور اس میں اور اس میں اور اس کو رہا کہ اس کو گھانی پر اسکو انکا دیا گیا، اس دور ان آیک مقدمہ میر ٹھر میں حضرت کٹاوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی قائم ہو گیا۔ اور مجسٹریٹ کے بمال چیشی ہوگئی،

جب محسریث کے پاس بہنچ تواس نے پوچھا کہ تمارے پاس متعیار ہیں؟ اس لئے کہ اطلاع یہ فی تعارت کے پاس بندوقیں ہیں، اور حقیقت میں معزت کے پاس بندوقیں

تمیں، چنانچہ جس وقت مجسٹریٹ نے میہ سوال کیا، اس وقت معنزت کے ہاتھ میں تسبع تمی، آپ نے وہ تسبع اس کو د کھلتے ہو فرمایا المرا ہتھیاریہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس اتھیار نہیں ہے، اس لئے کہ میہ جموث ہو نباآ۔ آپ کا علیہ بھی ایسا تھا کہ باکل

درولیش صفت معلوم ہوتے ہتے،

الله تعالى الله بندول كى مدوجى فرات بن المحى موالى جواب بور ما تعاكد التنظم من كوئى ديماتى و إلى آكيا، اس في جب ديكها كد حفرت ساس طرح موالى جواب بو رب بي تواس نه كماكد ارك إس كوكمال سه يكر لاك، بيه تو المدس محله كاموجن (موذن) ب، اس طرح الله تعالى في آپ كو خلاصى عطافر الى -

### حضرت نانوتوی" اور جھوٹ سے پر ہیز

حفرت موالا محر قاسم صاحب نانونوی رحمة الله علیہ کے فااف کر قاری کے وارث جاری ہو بھے ہیں۔ چاروں طرف پولیس تاش کرتی پھرری ہواور آپ جہته کی معرد میں تشریف فراہیں، وہاں پولیس پینج کی، مجد کاندر آپ اکیلے تھے۔ حفرت موالا محر قاسم صاحب نانونوی کا نام من کر ذہنوں میں تصور آ تا تھا کہ آپ بہت بوے عالم ہیں تو آپ شاندار منم کے لباس اور جہ قبہ بیٹے ہوئے، وہاں تو پھر بھی نہیں تھا۔ آپ تو ہروت آیک معمولی لگی آیک معمولی کرت پہنے ہوئے، وہاں تو پھی کہ موالا محر وافل ہوئی تو ہروت آیک معمولی لگی جہ ہوئے ہے۔ جب پولیس اندر وافل ہوئی تو ہروت آیک معمولی لگی فارم ہے۔ چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ موالانا محمد وافل ہوئی تو ہہ تب کھا کہ بید مبور کا کوئی فارم ہے۔ چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ موالانا محمد کا کہا کہ ایک قدم بیجھے ہٹ کر وارد اس کے ذریعہ اس کو یہ آثر و یا کہ اس وقت تا کہا کہ ایک تو ہیں ہیں۔ یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہاں تھی، اور اس کے ذریعہ اس کو یہ آثر و یا کہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہا تو ہماں سے ، اور اس کے ذریعہ اس کو یہ آثر و یا کہ اس وقت یہاں موجود نہیں واپس چاری دیا ہی۔

الله تعالى ك بندے ایسے وقت على جب كہ جان پر بنى ہوئى ہو، اس وقت مى جى بد خیال رہتا ہے كہ زبان ہے كوئى فلط لفظ نہ فكلے۔ زبان ہے مرتج جموث نہ فكلے، اور اگر بمى مشكل وقت آ جائے تواس وقت بمى توریہ كر كے اور گول مول بات كر كے كام چل جائے ، یہ بمترہ ۔ البت اگر جان پر بن جائے ، جان جانے كا خطرہ بو ، یا شدید ناتالى بر داشت ظلم كا ندیشہ بو ، اور توریہ ہے اور گول مول بات كرنے ہے بمى بات نہ بخالى بر داشت علم كا ندیشہ بو ، اور توریہ ہے اور گول مول بات كرنے ہے بمى بات نہ بخالى من اس وقت شریعت نے جموث ہو لئے كى بمى اجازت وے دى ہے ، لكن اس اجازت كر آئى كثرت كے ساتھ استعلى كرنا ، جس طرح آج اس كا استعلى بو رہا ہے ، یہ سب كرام ہے ، اور اس جس جموثى گوائى كا كناہ ۔ ان قائل بم مب كى اس سے تفاظت حرام ہے ، اور اس جس جموثى گوائى كا كناہ ۔ ان قائل بم مب كى اس سے تفاظت

قرمائے۔ آمان۔

# بچوں کے دلول میں جھوٹ کی نفرت

بچوں کے دل میں جموث کی نفرت پیدا کریں، خود بھی شروع سے جموث سے بچنی کی عادت ڈالیں۔ اور بچوں سے اس طرح بات کریں کہ ان کے دلوں میں بھی جموث کی نفرت پیدا ہو جائے، اور سچائی کی محبت پیدا ہو، اس لئے بچوں کے سامنے بھی خلط بات کوئی جموث نہ پولیں، اس لئے کہ جب بچہ یہ ویکھتا ہے کہ باپ جموث بول رہا ہے، مل جموث بول رہا ہے وہ بھر بچ کے دل سے جموث بولنے کی نفرت فتم ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ جمتا ہے کہ یہ جموث بولنا تو روزانہ کا معمول ہے، اس لئے بھین ہی سے بور میں اس بات کی عادت ڈائی جائے کہ زبان سے جو بات لگا، وہ پھرکی کئیر ہو، اس جی بول میں اس بات کی عادت ڈائی جائے کہ زبان سے جو بات لگا، وہ پھرکی کئیر ہو، اس جی بول سے اور قاند ہات کا شہر ہمئی ہو۔ دیکھتے، نبوت کے بعد جس سے اون چا مقام "مدیق" کا مقام ہے۔ اور "مدیق" کے معنی ہیں "بست سے اون چا مقام "مدیق" کا شام ہے۔ اور "مدیق" کے معنی ہیں "بست سے اون چا مقام "مدیق" کا شہر ہمئی ہو۔

# جھوٹ عمل سے بھی ہو آ ہے

جموث جس طرح زبان سے ہو آ ہے، بعض او قات عمل سے بھی ہو آ ہے، اس کے کہ بعض او قات انسان ایساعمل کر آ ہے، جو در حقیقت جموناعمل ہو آ ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

المتثبع بمالع يعط كلابس تؤبى زور

(ایر داؤد، الراب الادب، باب فی المستسبع برالم بعط، مدیث نمبر ۲۹۱۷)

ایونی جو فخض این عمل سے این آپ کو ایسی چیز کا حال قرار دے جو اس کے
اندر نہیں ہے تو وہ جموث کالباس پہننے والا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی فخض این
عمل سے این آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ بھی گناہ ہے۔
مثلاً ایک فخص جو حقیقت میں بہت دولت مند نہیں ہے، لیکن دو اپنے آپ کو اپنی
اداؤل سے، اپنی نشست و برخواست سے، اپنے طریق زندگی اپنے آپ کو دولت فنر طاہر

کرآ ہے، یہ بھی عملی جموث ہے، یاس کے برعکس ایک اچھا خاصا کھا اپتاائس ہے۔
لیکن اپنے عمل سے تکلف کر کے اپنے آپ کو ایسا فاہر کر آ ہے، آکہ ٹوگ یہ جمیس کہ
اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بمت مفلس ہے۔ نادار ہے۔ فریب ہے، حالانکہ
حقیقت میں دہ غریب نہیں ہے۔ اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جموث
قرار دیا۔ تہذا عملی طور پر کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے فخص پر ناملہ آٹر قائم ہو۔
یہ جموث کے اندر داخل ہے۔

# ایے نام کے ساتھ "سید" لکھنا

بمت الوگ ال علموں کے ماتھ ایے الفاظ اور القاب لکھتے ہیں جو واقعہ کے مطابق نہیں ہوتے، چو کا رواح ہل چاہ ہیں۔ مثلاً کی خفس نے اپنے ہام کے ماتھ "مید" لکھنا شروع کر دیا۔ جب کہ حقیقت میں "مید" دو ہے جو باپ ک حقیقت میں "مید" دو ہے جو باپ ک طقیقت میں "مید" دو ہے جو باپ ک طرف سے نسب کے اخبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہو، دو "مید" ہیں، اور اپنے آپ کو "مید" لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی فاط ہے۔ الذا جب ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو "مید" لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی فاط ہے۔ الذا جب کی "مید" کھنا جائز نہیں، البتہ تحقیق کی "مید" کھنا جائز نہیں، البتہ تحقیق کے اتی بات کان ہے کہ اگر خاندان میں یہ بات مشہور چلی آتی ہے کہ یہ مادات کے خاندان میں ہیں تو پھر "مید" کھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن آگر "مید" ہونا کے خاندان میں ہیں تو پھر "مید" کھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن آگر "مید" ہونا کے خاندان میں ہیں جموث ہو لئے کا گناہ معلوم نہیں ہے۔ اور نہ اس کی ولیل موجود ہے، تو اس میں مجموث ہو لئے کا گناہ معلوم نہیں ہے۔ اور نہ اس کی ولیل موجود ہے، تو اس میں مجموث ہو لئے کا گناہ ہے۔

# لفظ " يروفيسر" اور "مولانا" لكهمنا

بعض لوگ حقیقت میں "روفیسر" قبیل ہیں، لیكن اپنے بام كے ساتھ "روفیسر" قولیك خاص اصطلاح "روفیسر" قولیك خاص اصطلاح

ب جو خاس لوگوں کے لئے بول جاتی ہے۔ یا جیے "عالم" یا "مولانا" کا لفظ اب جو درس نظامی کا فلرغ التحسیل ہو۔ اور باتا کھ و اس اب شخص کے استعمال ہو آ ہے جو درس نظامی کا فلرغ التحسیل ہو۔ اور باتا کھ و اس اب نے سے علم حاصل کیا ہو۔ اس کے لئے "مولانا" کا ففظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ، اب اب بہت سے لوگ جنوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ لیکن اپنے نام کے ساتھ اب بہت سے لوگ جنوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ لیکن اپنے نام کے ساتھ "سولانا" لکھنا شروع کر ویت جی ، اور جموث ہے ۔ ان بور جموث نہیں سیجھتے کہ یہ بھی گناہ کے کام ہیں۔ بور کو ہم لوگ جموث نہیں سیجھتے کہ یہ بھی گناہ کے کام ہیں۔ اس لئے ان سے برہیز کر لے کی ضرورت ہے۔ ، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بینے کی قرین عطافرائے۔ آھیں۔

وآخر دعواناان الحمد للهوب العالمين

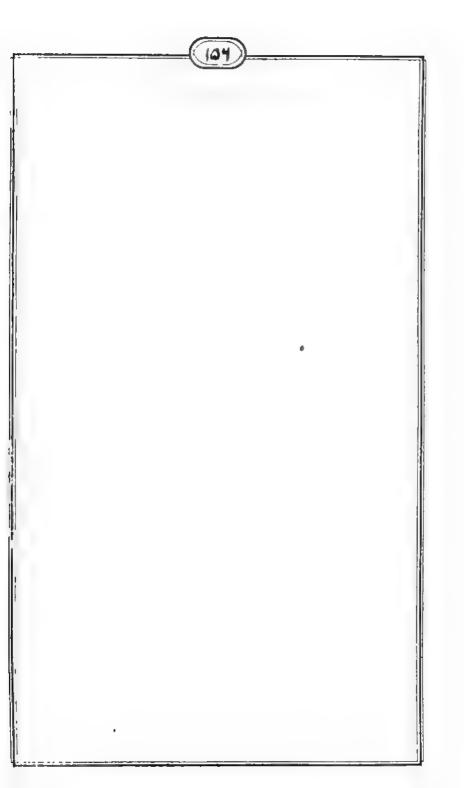



خطاب : حضرت مولانا مفتی محمر تقی عناتی مظلم منبط و ترتیب : محمد عبد الله میمن آریخ دونت : ۲ر دمبر ۱۹۹۱ء بروز جعه، بعد قماز عصر مقام : جامع مبحد بیت المکرم، گلش اقبل، کراچی

وعدہ خلائی کی بہت می صور قبل وہ بین جن کو ہم نے وعدہ خلائی فرست سے خلاج کر دیاہے، چنانچہ اگر کسی سے خلاج کر دیاہے، چنانچہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ وعدہ خلال آچی چیز ہے؟ توجواب میں وہ سی کے گا کہ بیہ تو بست بری چیز ہے، اور گناہ ہے، لیکن عملی زندگی میں جب موقع آیا ہے وہ وعدہ خلائی ہے وعدہ خلائی ہے۔ اور اسکو یہ خیال مجی نہیں آیا کہ بیہ وعدہ خلائی ہے۔

بشبير الريخ لالتحبيث

# وعدہ خلاقی ادر اس کی مروجہ صورتیں

عن الى هريرة رضوات عنه قال: قال رسول الله صواف عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعداخلف، واذا اؤتمن خان وني مرواية وات صامروملي وفرع مرانه مسلم

(ميم بخلرى، كلب الايان، بب طالمت المنافق، مديث نمبر٣٣)

# حتى الامكان '' وعده '' كو نبھايا جائے

پچیلے جد کواس حدیث میں بیان کی حمیں تعین علامات میں سے آیک مین جموث پر الحمد الله قدرے تنصیل کے ساتھ بیان ہو گیا تھا۔ منافق کی دوسری علامت جو تبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس صدیث میں بیان فرمائی۔ وہ سے سے کہ:

٥ وإذا وعداخلت

کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تواس کو جھاتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ چانچہ شریعت کا گام ہے ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ چانچہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی مختص نے کوئی وعدہ کیا، اور بعد میں اس وعدہ کو پورا کرتے میں کوئی شدید عذر پیش آیا۔ یا کوئی رکاوٹ پیش آئی جس کی وجہ ہے اس کے لئے اس وعدہ کو پورا کرتا ممکن نہیں رہا، تو اس صورت یہ وعدہ کرنے والا شخص اس وو مرے مختص ہے بتاوے کہ اب میرے لئے اس وعدہ کو پورا کرتا ممکن نہیں رہا۔ اس لئے میں اس وعدہ کو پورا کرتا ممکن نہیں رہا۔ اس لئے میں اس وعدہ ہے والے کہ اس لئے میں اس وعدہ کرتے والے کے پاس پیمے ختم ہو میں اس وعدہ ہے۔ اور اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کی مدد کر سکے، اور اس کو ایک بزار روپ ختم ہو گئے۔ اور اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کی مدد کر سکے، اور اس کو ایک بزار روپ و یہ کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن اب میں اس پوزیش میں نہیں ہوں کہ اس وعدے کو پورا کر سکوں۔ کیا تھا۔ لیکن اب میں اس بودیش میں نہیں ہوں کہ اس وعدے کو پورا کر سکوں۔ لیکن جب تک اس وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا کر سے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نہیں ہے۔

"منگنی" ایک وعدہ ہے

مثلاً کی فخص نے متلی کرلی، اور کسی سے رشتہ کرنے کے بارے میں طے کر لیا تو یہ مثلاً کی فخص نے متلی کرئی عذر لیا تو یہ مثلی ایک وعدہ ہے۔ اس لئے حتی الامکان اس کو بعانا جائے۔ لیکن اگر کوئی عذر چیش آ جائے۔ مثلاً مثلی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان اتفاق و اتحاد تائم نیس رہے گا، طبیعتوں اور مزاجوں میں فرق ہے۔ اور مجمع مالات ایسے

اے آئے جو پہلے معلوم نمیں تھے۔ اس صورت ٹی اس کو بتادے کہ ہم نے آپ سے شادی کا وعدہ اور مثنی کی تھی۔ اس مورت ٹی اس کو پورا نمیں سے شادی کا وعدہ اور مثنی کی تھی۔ لیکن اب فلال عذر کی وجہ سے ہم اس کو پورا نمیں کر سکتے، لیکن جب تک عذر نہ ہو۔ اس وقت تک وعدہ کو بھاتا اور اس وعدہ کو پورا کرنا شرعاً واجب ہے۔ اور اگر وعدہ بورا نمیں کریگا تو اس صدیث کا مصدات بن جائے گا۔

### حفرت حذیفه کا ابوجهل سے وعدہ

حضور الدس صلى الله عليه وسلم في ايساب وعدول كو نبهاياكه \_\_\_ الله اكبر آج اس کی نظیر چیش تبیس کی جاستی- حضرت حذیف بن بمان رضی الله عند، مشہور محالی ہیں، اور حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار ہیں۔ جب سے اور ان کے والد يمان رمني الله عند مسلمان موسة ، تو مسلمان مون كي بعد حضور اقدس مسلى الله عليه وسلم كى خدمت من مديد طيب آرب يتهد راسة من ان كى ما قات ابوجل اوراس ك لفكر سے ہومنى، اس وقت ابوجل اپنے الفكر كے ساتھ حضور الدس صلى الله عليه وسلم سے لڑنے کے لئے جارہا تھا۔ جب معزت حذیفہ رمنی الله عند کی طاقات ابوجسل ے ہوئی تواس نے پر لیا۔ اور بوچھا کہ کمال جاہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مدینہ طیب جارے ہیں، ابو جسل نے کما کہ مچر تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں مے، اس لئے کہ تم مرینہ جاکر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لو کے ، انہوں نے کما کہ جمارا مقعد تو صرف حضور کی ملاقات اور زیارت ہے۔ ہم جنگ میں حصہ نمیں لینے۔ ابوجنل نے کماکہ اچھاہم سے وعدہ کرو کہ وہاں ماکر صرف ملاقات كرو مع، ليكن جنك من حصه نمين لوك، انهول في وعده كر ليا\_ چنانجه ابوجس فے آپ کو چموڑ ویا۔ آپ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ ، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سینے صحابہ کرام کے ساتھ خروہ پرر ك لئے مدينه منورہ سے روانہ ہو يك تھے، اور رائے ميں لما قات ہو حق-

# حق وباطل كابيلامعركه "غروه بدر"

اب اندازه لگائے کہ اسلام کا پہلا جن و باطل کا معرکہ (فروہ بدر) جو رہا ہے۔ اور یہ وہ معرکہ ہے جس کو قرآن کریم نے " یوم الفرقان" فرمایا، لیتی جن و یاطل کے در میان فیملہ کر دینے والا معرکہ، وہ معرکہ ہو رہا ہے جس جی جو فحق شال ہو گیا۔ وہ " بدری" صحابہ کا بحت اونچا مقام ہے۔ اور "اسائے بدر بین" بطور وظفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام پڑھے ہے۔ اور "اسائے بدر بین" بطور وظفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام پڑھے ہے۔ اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وہ " بدر بین" جن کے بارے میں نی کریم صلی اللہ تعالی دعائم نے میں بیسشن گوئی فرما وی کہ اللہ تعالی نے سامے الل بدر، جنوں نے بدر کی لزائی میں حصہ لیا۔ بخش فرما دی کہ اللہ تعالی نے سامے والا ہے۔ جنوں نے بدر کی لزائی میں حصہ لیا۔ بخش فرما دی ہے، ایسا معرکہ ہونے والا ہے۔

# گرون پر مکوار رکھ کر لیا جانے والا وعدہ

بسر صال: جب حضور اقدس ملی الله علیه وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت مذاف رضی الله عند نے سلا اقصه سنا دیا کہ اس طرح راستے ہیں ہمیں ابوجسل نے پکڑلیا تھا۔ اور ہم نے یہ وحدہ کر کے بھٹکل جان چڑھائی کہ ہم لڑائی ہیں حصہ ضیں لیگئے، اور پھر درخواست کی کہ یارسول اللہ! یہ بدر کا معرکہ ہونے واللہ، آپ اس میں تشریف کے جاری کر درخواست کی کہ یارسول اللہ! یہ بدر کا معرکہ ہونے واللہ، آپ اس میں تشریف کے جاری کر دن پر کموار رکھ کر ہم سے یہ وعدہ کے اس وعدہ کا تعلق ہے، وہ توانسوں نے ہماری گردن پر کموار رکھ کر ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لینگے، اور آگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چموڑتے، اس لئے ہم نے وحدہ کر لیا، لیکن آپ ہمیں اجازت دیدیں۔ کہ ہم اس جنگ میں حصہ لیلیں، اور نشیات اور سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔

(الاصابةج اس ١٦)

تم وعدہ کر کے زبان دے کر آئے ہو

ليكن مركار دو مالم صلى الله عليه وسلم في جواب من قرمايا كم شيس، تم وعده كر

کے آئے ہو، اور ذبان دے کر آئے ہو، اور ای شرط پر تمیں رہاکیا گیا ہے کہ تم وہل جاکر محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصہ حمیں او گے، اس لئے میں تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں وتا۔۔

سے وہ مواقع ہیں، جمل انسان کا اسحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذبان اور اپنے وعدے کا کتابی کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آدمی ہوتا قو بڑلر تلویلیں کر لیتا ہم شاہد تبویل کر لیتا کہ ان کے ساتھ جو دعدہ کیا تھا۔ وہ سے دل سے قرنسیں کیا تھا، وہ قو ہم سے ذبر دسی لیا تھا۔ اور خدا جانے کیا کیا تا دیلیں ہفرے ذبنوں میں آجائیں۔ یا سے تاویل کر لیتا کہ بیہ حالت عذر ہے اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماد میں شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جبکہ وہاں ایک ایک آدمی کی بدی جماد میں شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جبکہ وہاں ایک ایک آدمی کی بدی مرف عاد اس لئے مسلمانوں کے لئکر میں صرف ۱۳۱۳ نسمة افراد ہیں۔ جن کے پاس مرف ۱۲۰ اور کس نے کھر ایک بزار مسلم صور اوس کا مقابلہ کرنے کے ڈیٹرے ، اور کس نے پھر اٹھل لیے ہیں۔ یہ فکر آیک بزار مسلم صور اوس کا مقابلہ کرنے کے ذبی مدر اس لئے لیک لیک آدمی کی جان قیتی ہے ۔ لیکن مجر اس لئے لیک لیک آدمی کی جان قیتی ہے ۔ لیکن مجر اس کے لیک لیک آدمی کی جان قیتی ہے ۔ لیکن مجر اس کے لیک لیک آدمی کی جان قیتی ہے ۔ لیکن مجر اس کے لیک لیک آدمی کی جان قیتی ہے ۔ لیکن مجر اس کے لیک لیک آدمی کی جان قیتی ہے ۔ لیکن مجر اس کے لیک لیک آدمی کی جان قیتی ہے ۔ لیکن مجر اس میں مور اوس کی میل میں دور کی جان قیتی ہے ۔ لیکن مجر اس کے لیک لیک آدمی کی جان قیتی ہے ۔ لیکن مجر اس کے لیک لیک آدمی کی جان قیتی ہے ۔ لیکن مجر اس کے لیک لیک آدمی کی جان قیتی ہے ۔ لیکن میں مور اس میں مور اس کی دور کا میں مور کا میں مور کی خوال کی خوال کی دور کی خوال کے دور کا میں میں مور کی خوال کی دور کو کا مقابلہ کر دیے کی خوال کی دور کی کی دور کی خوال کی دور کی دور کی کی دور کی خوال کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور کی ک

# جہاد کا مقصد حق کی سربلندی

یہ جماد کوئی ملک عاصل کرنے کے لئے نہیں ہو دہا ہے، کوئی افتدار عاصل کرنے کے لئے نہیں ہو دہا ہے، اور کرنے کے لئے نہیں ہو دہا ہے۔ اور حق کی سرباندی کے لئے نو دہا ہے۔ اور حق کو پالل کر کے جماد کیا جائے؟ گناہ کالم تکاب کر کے افتہ تعانی کے دین کا کام کیا جائے؟ میں اور جائے؟ یہ نہیں ہو سکا۔ آج ہم لوگوں کی یہ سلای کوششیں بیکر جاری ہیں، اور سلاک کوششیں بیار جاری ہیں، اور سلاک کوششیں بیا از ہوری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کر کے اسلام کی جانے کریں، المرے دل و دماغ پر ہم کے اسلام کی جانے کریں، گناہ کر کر کے اسلام کو جانے کریں، المرے دل و دماغ پر ہم وقت ہزاروں تاویلیں مسلط رہتی ہیں، چنانچہ کما جاتا ہے کہ اس دقت مسلحت کا یہ

نقاغہ ہے، چلو، شریعت کے اس تھم کو نظرانداز کر دو، اور یہ کما جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت اس کام کے کرنے میں ہے۔ چلو، یہ کام کر او۔

یہ ہے وعدہ کا ایفاء

لکن دہاں تو ایک ہی متعود تھا۔ یعنی اللہ تعالی کی رضا ماصل ہونا، نہ بال متعود ہے، نہ لئے متعود ہے۔ نہ بادر کمانا متعود ہے، بلکہ متعود ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی کی رضائی میں ہے کہ جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس کو بھاؤ، چنا نچہ معزت خدافہ اور ان کے والد معزت بمان رضی اللہ عنہ ا، دونوں کو غروہ بدر جیسی مفرحت نہ کر لے پر ذبان منے کہ بید دونوں جنگ جس شرکت نہ کر لے پر ذبان دے کردم رکھا گیا، اس لئے کہ بید دونوں جنگ جس شرکت نہ کر لے پر ذبان دے کر آئے تھے۔ بیدے وعدہ کا ایفاء۔

### حفزت معاويه رضى الله عنه

اگر آج اس کی مثل طاش کریں توام نیام الیبی شائیں کمال ملیں گی؟ بال! محد رسول الله صلی الله علیہ دستم کے غلاموں جی ایک مثالیں مل جائیں گی۔ انہوں نے یہ مثالیں قائم کیں۔ معزت معلویہ رضی الله عند، ان صحابہ کرام جی سے جی جن کے بارے جی لوگوں نے معلوم نمیں کیا کیا غلط تیم کے پروپیکنڈے کے جی، اللہ تعالی کے بارے میں لوگوں نے معلوم نمیں کیا کیا غلط تیم کے پروپیکنڈے کے جی، اللہ تعالی بھائے ۔ آجن اوگ ان کی شان جی حمتانیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصہ من لیجے۔

# فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

د خرت معلوب رصی الله عنه چونکه شام میں تھے۔ اس لئے روم کی حکومت سے ان کی ہر وقت جگ روم کی حکومت سے ان کی ہر وقت جگ روتی تھی۔ ان کے ساتھ ہر سریکار رہتے تھے۔ اور روم اس وقت کی ہر پار بادر بجی جاتی تھی، اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معلوب رضی الله عند رفتی ان کے ساتھ جنگ بندی کا معلوہ کر لیا، اور ایک آرخ متعمین کر لی کہ اس آرخ تک وسرے سے جنگ شیس کرینگے، ابھی جنگ بندی کے کرلی کہ اس آرخ تک وسرے سے جنگ شیس کرینگے، ابھی جنگ بندی کے

معلہ ہے کی مت خم نمیں ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل یس خیل آیا کہ جنگ بندی کی مت تو ورست ہے لیکن اس مت کے اندر جی اپنی فرجیں رومیوں کی مرحد پر بیجا کر ڈال دول، آکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت خم ہو، اس وقت جنگ بندی کی مدت خم ہو، اس وقت جنگ بندی کی مدت خم ہو، اس وقت جنگ بندی کی مدت خم ہوگا کہ جب بندی کی مدت خم ہوگا۔ کہ وشن کے ذائن جی تو یہ ہوگا کہ جب بنگ بندی کی مدت خم ہوگا۔ کہ مرکبیں جاکر لشکر روائد ہوگا، اور یہاں آنے جی وقت بنگ بندی کی مدت خم ہوتے ہی فیرا مسلموں کا لشکر حملہ آور نمیں ہوتے۔ اور مدس لیک مورد کی ایک مرحد پر ڈال ہوگا، اس لیک وواس حملے کے تیار نمیں ہوتے۔ اندااگر جی اپنا لشکر مرحد پر ڈال دو نکا۔ اور مدت خم ہوتے ہی فیرا حملہ کر دول گا تو جلدی فتح حاصل ہو جائی۔

# یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے

الله اكبر الله اكبر ، قنواعبادالله فنواعبادالله

الله كے بندو تخير جاتى اللہ كے بندو، تحير جاتى جب وہ اور قريب آيا قو حضرت معلومية رضى الله عند جي حضرت معلومية رضى الله عند جي حضرت معاومية رضى الله عند في جهاك كيابات ہے؟ انهول في قرماياكم:

الوفاء لاغلبها وفأه لاغلب

مومن کا شیوہ وفاداری ہے۔ غراری تنیں ہے، جد شکی ضیں ہے، حفرت معاویہ رضی الله عند نے فرایا کہ جن نے قواس معاویہ رضی الله عند نے فرایا کہ جن نے قواس وقت حملہ کیا ہے جب بنگ بندی کی محت فتم ہوگئی تھی، حضرت عمر بن عبسد رضی الله عند نے فرایا کہ اگر چہ بنگ بندی کی محت فتم ہوگئی تھی۔ لین آپ نے اپنی فوجیس بنگ بندی کی محت نے ہوگئی تھی۔ لین آپ نے اپنی فوجیس بنگ بندی کی محت سر مدے اندر بھی بندی کی محلدے کی فلاف ورزی تھی، اور جن نے اپنی الله علیہ وسلم کو یہ فراتے ہوئے ساہے کہ:

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يُحلنه ولا ينتذنه الحل ان يعنى اجل له اويند له سعى سواء ـ

(تذي، كك الجماد، بل في الغدر، صيت تمبر ١٥٨٠)

یعنی جب تمبداکی قوم کے ساتھ معلیہ ہو، تواس وقت تک عبد نہ کھولے، اور نہ باندھے۔ بہال کی جب تمبداکی قوم کے ساتھ معلیہ ہو، تواس وقت تک عبد نہ کھولے، اور نہ باندھے۔ بہال تک ہم نے وہ عبد حتم کر ویا، لہذا دت گزرنے سے پہلے یا عبد کے ختم کر دیا، لہذا دت گزرنے سے پہلے یا عبد کے ختم کر نے کا اعلان کے بغیران کے ملاقے کے پاس لیجا کر فرحوں کو ڈال دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس او شاو کے مطابق آپ کے لئے جائز نہیں تھا۔

### سارا مفتوحه علاقه وایس کر دیا

اب آب اندازه لگائے کہ ایک فاتح نظر ہے، جو دشمن کا علاقہ (فح کر آ ہوا جارہا ہے، اور بہت بڑا علاقہ (فح کر چکا ہے، اور فح کے نشے میں چور .... لیکن جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لرشاد کان میں بڑا کہ اپنے عمده کی پابندی مسلمان کے ذے لازم ہے۔ اس وقت حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ منے تھم دیدیا کہ جتناعلاقہ فح کیا ہے۔ وہ سب والی کر دو، چنا نچہ پورا علاقہ والی کر دیا، لور اپی مرحد میں دوبارہ والی آئے ہوری دنیا کی آمری میں کوئی قوم اس کی تظیر چیش نہیں کر سکتی کہ اس نے صرف عمد شکنی بہر اپنا سفتوحہ علاقہ اس طرح والی کی اسے کین بہاں پرچونکہ کوئی ذہین عمد چیش نظر نہیں تھا۔ کوئی افتدار اور سلطنت در نہیں تھی۔ بلکہ مقصود اللہ تعالی کو حصہ چیش نظر نہیں تھی۔ بلکہ مقصود اللہ تعالی کو حصہ چیش نظر نہیں تھا۔ کوئی افتدار اور سلطنت در نہیں تھی۔ بلکہ مقصود اللہ تعالی کو

رائى كرناتها، اس لئے جب اللہ تعلى كائحم معلوم ہو كياكہ دعده كى خلاف ورزى ورمت نيس ب، اور چونكه يمال وعده كى خلاف ورزى كا تعوزا ساشائيه بيدا ہور باتها۔ اس لئے واپس لوث كئے \_ يہ ب وعده، كه جب زبان سے بات نكل مى، تواب اس كى خلاف ورزى نيس ہوكى۔

### حضرت فاروق اعظم اور معلده

حضرت فاروق أعظم رمني الله عند في جب بيت المقدس فيح كياتواس وقت وبال يرجو عيسائي اور يمودي تقي ان سے يه معلوه مواكه جم تماري حفاظت كريك تمال ي جان و مل کی حفاظت کرینگے ، اور اس کے معاوضے سے تم جمیں جزیہ ادا کرو مے ... "جزميه" ايك فيكس بوآب، جو فير مسلمول سے وصول كيا جاآب \_\_\_ چناني جب معلموہ مو کیاتو وہ لوگ ہرسل جزید ادا کرتے تھے۔ لیک مرتبد ایما ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشنول کے ماتھ معرکہ ہیں اعما، جس کے نتیج میں وہ فیج جو بیت المقدس میں متعین تھی ان کی ضرورت پیش آئی۔ کسی نے بیہ مشورہ دیا کہ آگر فوج کی کی ہے تو بيت المقدس من فرجيس بت زياده بي اس لئے وہاں سے ان كو محاذ ير جميع ديا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضى الله عند في فرمايا كه بيد مشوره اور تجريز تو بهت أيمي ب، اور فوجیں وہاں سے اٹھاکر محاذیر بھیج دو، لین اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو۔ وہ یہ کہ بت المقدس كے جتنے عيسائي اور ممودي جي - ان سب كوايك جك جمع كرو، اور ان سے کوکہ ہم نے آپ کی جان وہل کی حفاظت کا ذمد لیا تھا، اور یہ معابد کیا تھا کہ آپ کے جان و مال کی حفاظت کر یکے ، اور اس کام کیلئے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہوئی تھی۔ لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی ضرورت پیش آئٹی ہے، اس لئے ہم 'اپ کی حفاظت نمیں کر كے اندااس سال آپ نے ہميں جو جزيد بطور فيكس ادا كيا ہے، وہ ہم آپ كو دايس كر رے میں، ادراس کے بعد ہم ایل فرحوں کو يمل سے ليجا كيكے۔ اور اب آب ايل حفظت كانظام خود كريس يد مثليس بن، اور من كى ترديد كے خوف كے بغير كمد سكا مول کہ دنیامیں کوئی توم ایس مثل پیش شیس کر سکتی کہ جس نے اپنے مخالف زیب والوں کے ساته اس طرح كامعلله كيامو

وعدہ خلافی کی مروجہ صورتیں

بسر صل بر منانت کی دو مری علامت جواس صدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرائل ہے ، وہ بید کہ وعدہ کی خلاف ور ذی اور وعدہ کو قر ڈالیک منافق کی نشانی سے ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہئے لیکن جیسے جس نے جھوٹ کے بزے جس پچھلے جدہ کو عرض کیا تھا کہ جموث کی بہت می صور تیں الی ہیں ، جن کو ہم اور آپ نے بالکل شیر مادر سجے لیاہے ، اور ان کو جموث کی فہرست سے ضلاح کر ویاہے ۔ ان کو جموث سجعت بی نہیں ہے ، اس طرح وعدہ خلافی کی میں بعض صور تیں وہ جیں۔ جن کو وعدہ خلافی کی فہرست سے خلاج کہ وعدہ خلافی کی جزرست سے خلاج کہ وعدہ خلافی کی جزرست سے خلاج کہ وعدہ خلاف آپھی چز خبرست سے خلاج کی وعدہ خلافی کی جن میں ہے ؟ توجواب میں دہ بین کے گا کہ یہ تو بہت بری چزاور گناہ ہے ، لیکن عمل زندگی میں جب موقع آتا ہے تو اس وقت وہ وعدہ خلافی کر لیتا ہے۔ اور اس کو وعدہ خلافی میں نہیں کہ بیہ وعدہ خلافی جمہا ہی

مکی قانون کی پابندی کرنا واجب ہے

مثلاً ایک بات عرض کرتا ہوں ، جس کی طرف عام لوگوں کو توجہ نہیں ہے ، اور
اس کو دین کا سوئلہ نہیں بیجھتے ، میرے والد باجد حضرت مفتی ہیر شفیع صاحب قدس الله
مرہ ۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آجن ۔ وہ فرما یا کرتے تھے کہ ''وعدہ ''
صرف زبانی نہیں ہوتا۔ بلکہ وعدہ عملی بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ایک فیض آیک ملک میں بطور
باشندے کے رہتا ہے تو وہ فیض عملاً اس حکومت سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے ملک
کے قوانین کی پابندی کرو نگا، لنذا اب اس فیض پر اس وعدے کی پابندی کرتا واجب
ہے ، جب تک اس ملک کا قانون اس کو کسی گناہ کرنے پر مجبور نہ کرے ، اس لئے کہ اگر
کوئی قانون اس کو گناہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو پھر اس قانون پر عمل کرنا جائز نہیں ، اس
لئے کہ اس کے بدے میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف او شاد ہے کہ ،

لاطاعة لخلوق ف معصية الخالق

يعن خالق كى بافرانى على ممى مخلوق كى اطاعت شيس

(معنف این الی شبیدة ج۱۲ ص۵۳۱)

لنذا ایسے قانون کی پابندی نہ صرف یہ کہ واجب نیس، بلکہ جاز بھی نہیں، لیکن اگر کوئی قانون ایسا ہے جو آپ کو گزار اور معصیت پر مجبور نہیں کر رہا ہے ، اس قانون کی پابندی اس لئے واجب ہے کہ آپ نے عملااس بات کا وعدہ کیا ہے کہ بی اس طک کے قانون کی پابندی کرو نگا

### حضرت موسیٰ علیه السلام اور فرعون کا قانون

اس کی مثال میں معزت والد صاحب رحمت الله علیه معزت موئی علیه السلام کا قصد سنایا کرتے ہے کہ معزت موئی علیه السلام کا قصد سنایا کرتے ہے کہ معزت موئی علیه السلام فرحون کے ملک میں رہے ہے، اور قر آن کریم بنے سے پہنے ایک قبلی کو مگا مار کر قتل کر دیا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے، اور قر آن کریم نے بنے سے پہنے ایک قبلی کو مگا کیا کرتے ہے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور معزت موئی علیہ السلام اس قتل پر استعفار کیا کرتے ہے، اور فرماتے کہ: لید علی ذنب وسرة الشرار علی

یعنی میرے اور ان کا ایک گناه م، اور علی خان کا ایک جرم کیا ہے ، حفرت موی طیب استنفار فرایا کرتے سے ،اگرچہ حضرت موسی علیدالسلام نے بیفنل جان اوجد کرنہیں کیا تھا، بلکہ ایک ظلام کی مرد فرائ محق اور مسلم علیہ سائلان میں بنا کہ محتا مائے ہے دہ مرجا بیٹا اسلم می عقید السلام کی عصمت کے منافی محی نہیں تھا ، اور حضرت موسی علیہ السلام کی عصمت کے منافی محی نہیں تھا ، ایکن چو کرموت گناه کی تھی اسلم الم تعظمت کے منافی محی نہیں تھا ، ایکن چو کرموت گناه کی تھا ، اور تو کا فرتقا الا تجدر فرایا ،اب موال پیام و تا ہے کہ دوق بلی جو کرموت گناه موال کا فرقو کا فرتقا الا کا فرجی حربی تھا ، ابدا اگر گئے جان ہو جو کرجی قنل کرتے تو اس حرب کا فرکوت کناه کروت کا دور کر کھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے حضرت والد صاحب بیں تو عمل اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے حضرت والد صاحب بی تو عمل اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے حضرت موسی علیہ اسلام سے جو تم تم کیا، وہ اس قانون کی کو تم کر کا جائز نہیں ، اس لئے حضرت موسی علیہ اسلام سے جو تم تم کیا، وہ اس قانون کی خان کی خان در ذی جس کیا، اندا ہم حضرت کا ہر شری ، چاہے حکومت مسلم نون کی جو یا غیر مسلم حکومت ہو، عملان کی گناه پر حضورت کا ہر شری ، چاہے حکومت مسلم نون کی بو یا غیر مسلم حکومت ہو، عملان کی گناه پر حضورت کا ہر شری ، چاہے حکومت مسلموں کی بو یا غیر مسلم حکومت ہو، عملان کی گناه پر حضورت کا ہر شری ، چاہے حکومت مسلموں کی باریزی کریگا، جب تک وہ قانون کی گناه پر حمورت کریگا ، جب تک وہ قانون کی گاہوں کی جورت کرے۔

# '' ویزا'' لیناایک عملی وعدہ ہے

ای طرح جب آپ ویزہ لے کر دومرے ملک جاتے ہیں۔ چاہے دہ فیر مسلم
ملک ہو۔ مثل ہندوستان ، امریکہ یا یورپ ویزہ لے کر چلے گئے ، یہ ویزہ لیما عملا ایک وعدہ
ہے کہ ہم حتی الامکان اس ملک کے قوائین کی پابندی کرینگے ، جب تک وہ قانون کسی گناہ
پر مجبور نہ کرے ، ہاں اگر وہ قانون گناہ پر مجبور کرے تو پھر اس قانون کی پابندی جائز
شیں۔ لنذ جو قوائین ایسے ہیں، جو انسان کو کسی گناہ پر مجبور جمیں کرتے ، یا ناقتال
برداشت ظلم کا سبب نہیں ہنے ، ان قوائین کی پابندی مجی وعدہ کی پابندی میں واعل

### ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی مناہ ہے

مثلاً شریف کا قانون ہے کہ وائمیں طرف چلو، یا بائیں طرف چلو، یا بہ قانون ہے کہ جب سکنل کی الل بن جلے تو رک جائز، اور جب سبز بنی بطے تو چل پڑو، اب ایک شمری ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس بات کا دعدہ کیا ہے کہ ان توانین کی پابندی کرو نگا، لنذااگر کوئی فخص ان توانین کی پابندی نہ کرے، توب وعدہ خلائی ہے۔ اور گناہ ہے، لوگ بید تجھتے ہیں کہ اگر شیک کے قانون کی خلاف ورزی کر لی تواس میں گناہ کی کیابات ہے؟ بید تو بردی آچھی بات ہے کہ آ وی اسپے کو براسیانہ اور ہوشیار جمانے کے لئے خلاف ورزی کری جھی بات ہے کہ آ وی اسپے کو براسیانہ اور ہوشیار جمانے کے لئے خلاف ورزی میں جمی میں آرہا ہے۔

# دنیاو آخرت کے ذمہ دار آپ ہو گئے

یادر کئے، یہ کی اعتبارے گناہ ہے، ایک تواس دیثیت سے گناہ ہے کہ یہ وعدہ کی خلاف ورزی ہے، دوسرے اس حیثیت سے گناہ ہے کہ یہ وعدہ کی خلاف ورزی ہے، دوسرے اس حیثیت سے آبک دوسرے کو نتھان اور تکلیف ہیں ماکہ نظم و منبط پیدا ہو، اور اس کے ذریعہ سے آبک دوسرے کو نتھان اور تکلیف پہنچانے کے داستے بند ہو لہذا اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، اور اس سے کسی کو نتھان پہنچ کیا، تواس نتھان کی ونیا و آخرت کی ذمہ داری آپ پر ہوگ،

### ب الله تعالى كا دين ب

سے سب باتی اس لئے تارہا ہول کہ لوگ ہے تھے ہیں کہ ان باتول کا دین ہے کیا تعلق ہے؟ یہ تو دنیا داری کی باتی ہیں۔ ان کی پابئدی کی کیا ضرورت ہے؟ خوب مجھ لیکتے، یہ الله تبدک و تعلق کا دین ہے، جو ہفری زعگ کے ہر شعبے میں وافل ہے، اور دین داری صرف لیک شعبے کی مد تک محدد فسی ہے فلامہ یہ ہے کہ جو قانون کی گناہ دین واری صرف لیک شعبے کی مد تک محدد فسی ہے فلامہ یہ ہے کہ جو قانون کی گناہ پر مجبور کرے۔ اس کی تو کسی صل میں جی اطاعت جائز فسی، اور جو قانون کا قاتل پر مجبور کرے۔ اس کی تو کسی صل میں جی اطاعت جائز فسی، اور جو قانون نا قاتل پر داشت قانم کرے، اس کی بی پابندی فسی کرنے ہوئین کی بابندی فسی کرنے ہے، اگر ان کی پابندی فسی کرنے تو وعدہ فیل ان کی پابندی فسی کرنے تھے تو وعدہ فیل نے گاران کی پابندی فسی کرنے تھے تو وعدہ فیل نے گاران کی پابندی فسی کرنے تھے تو وعدہ فیل نے گاران کی پابندی فسی کرنے تھے تو وعدہ فیل نے گاگناہ ہوگا۔

خلاصه

انزابت ی چزیں ایک ہیں جن کو ہم دعدہ خلافی بیجنے ہیں۔ اور بہت ی چزیں ایک ہیں۔ ایک ہیں۔ جن کو ہم دعدہ خلافی نہیں دکھتے، گردہ دعدہ خلافی اور گناہ کے اندر داخل ہیں۔ ان سے پر دینز کرنے کی ضرورت ہے، دین ہماری ذعر کی کے ہر شعبے کے اندر داخل ہے۔ ان تمام چزوں کا لحاظ نہ کرنا دین کے خلاف ہے۔

منافق کی دو علامتوں کا بیان ہو گیا، تیمری علامت ہے "المات می خیات"
اس کا معالمہ بھی ایرا ہے کہ اس کی اہمیت اور فعیلت آوا فی جگہ ہے، گرب شکر کام ایسے
میں جو "خیات" کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو خیات نمیں بجھتے، اب
چونکہ وقت فتم ہورہا ہے، اللہ تعافی نے زعری مطافر الی آوا گلے جو اس کے برے مرض
کرو نگا، جو باتیں ہم نے کمیں اور سنی، اللہ تعافی ہم سب کوان پر عمل کرنے کی توفق مطافرالی قرائے۔ آئین۔

و آخر و عوانا ان الحمد للنه رب العالمين \_





خطلب: حضرت مولانا مفتی محمر تقی عثانی برظلهم ضبط و ترتیب: محمد عبدالله میمن میرا و و تت: ۱۳۰۰ در مبر ۱۹۹۱ء بروز جمعه، بعد نماز عمر مقام: جامع مبحد بیت المکرم، گلش اتبال، کراچی

سب سے بزی المت جو ہرانسان کے پاس موجود ہے، جس سے کوئی انسان بھی متنایا نہیں ہے، دہ انسان کا وجود اور اس کی زندگی ہے اس کے اعضاء وجوارح ہیں۔ اس کے اوقات ہیں، کیا کوئی شخص سے بھتا ہے کہ ہم ان اعضاء آگھ، کان، ناک، زبان، باتھ پائی کا ملک ہوں؟ اور جس طرح پابول ان کو استعمال کروں؟ ایسانہیں، بلک سے تمام اعضاء اوقد توالی نے جمیں استعمال کے لئے عطافرہائے ہیں، لنذا اس المنت کا تقاضہ سے کہ اپناس وجود کو، ان اعضاء کوا پی صلاحیتوں کو، اپنی تو انکیوں کو صرف اس کام میں استعمال کریں، جس کام کے لئے سے در سے بہر اس کے علادہ دو سرے کاموں میں صرف کریں مے تو یہ خیانت ہوگ۔

#### بسيم الله الرحش الرحسية

# خیانت اور اس کی مروجہ صورتیں

الحمد لله مخمده و نستعينه و نستغفر و نؤمن به و نتو العله ، و نعرفها لله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمانا من يهده . لله فلا مضل له ومن يضلله فلاها دي و الشهدان لاالله ، لاالله وحده لا شريك له وا شهدان سيدنا و سندنا و شفيعنا ومول نا محمد الاعبدة ورسوله المرتبطة تعاى عليه و عن آله و اصحابه و بارك وسلم تسليمًا كتيرًا كتيرًا - اما لعد

عمل الى هربيرة صوت مه دال رسول شاملت ميدوسيم آيه المنافق دات الا حدم كذب والأوعد حد ولا اؤتس خان في رويه وال

(میم بخدی، کلب الایمان، بب علامات المنافق، مدیث نبر ۳۳) اس حدیث میں بنی کریم صلی الله علیه وسلم قے منافق کی تعمن ثنایا بال فرانس ہیں، اور اشارہ اس بات کی طرف فرمادیا کہ یہ تین کام مومن کے کام نہیں ہیں، اور جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں، وہ صحیح معنی میں مسلمان اور مومن کملانے کامستی نہیں ۔ ان میں سے وو کا بیان بچیلے وہ جمعول میں ۔ الحمد لللہ ۔ قدرے تفعیل کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برعمل کرنے کی توثیق عطافرمائے، آمین۔

### امانت کی تاکید

منافق کی تیسری علامت جو بیان فرمائی، وہ ہے "امانت میں خیات" لیمی مسلمان کا کام نمیں ہے کہ وہ امانت میں خیات " لیمی مسلمان کا کام نمیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے، بلکہ میہ منافق کا کام ہے۔ بہت کی آیات اور احادیث میں امانت پر زور دیا گیاہے، اور امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ماکید فرمائی گئی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

ال الله بالمركدان تؤد والامامات الى اعلها

(٥٨: سورة التسام)

یعنی الله تعالی حمیس تھم وہتے ہیں کہ امائق کو ان کے اہل تک اور ان کے مستحقین تک پہنچاؤ، اور اس کی اتن آکید فرمائی حمی ہے کہ ایک صدیث میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

لاايمان لمن لاامانة له

(منداحم- ١٣٥ - ١٣٥ )

یعنی جس کے اندر امانت نمیں، اس کے اندر ایمان بھی نمیں۔ گویا کہ ایمان کالازمی تقاضہ ہے کہ آدمی ایمن ہو۔ امانت میں خیانت نہ کر آم ہو۔

#### امانت كانضور

لیکن آئ کی مجلس میں جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے ، وہ بیہ ہے کہ ہم اوگوں نے ان تمام چیزوں کا مطلب اور مفہوم بہت محدود سمجھا ہوا ہے۔ ہمارے ذھنوں میں المانت کا صرف اتنا تصور ہے کہ گوئی فخص ہیے لے کر آئے۔ اور یہ کھے کہ یہ ہیے آپ بطور لانت اپ پاس رکھ لیجے۔ جب ضرورت ہوگی اس وقت میں آپ ہے واپس لے
لوں گا۔ تویہ المنت ہے۔ اور اگر کوئی فخص المنت میں خیات کرتے ہوئے ان چیوں کو
کھاکر ختم کر دے ۔ یا جب وہ فخص اپ پسے ماتنے آئے تواس کو دینے ہے انکار کر
دے تو یہ خیات ہوئی۔ جارے ذہنوں میں المات اور خیانت کا اس اتنائی تصور ہے۔ اس
ہے آگے نہیں ہے۔ بیشک یہ مجی المنت میں خیات کا حصہ ہے۔ لیکن قرآن و صدت
کی اصطلاح میں "المات" اس حد تک محدود نہیں، بلکہ "المات" کا مفوم بت وسیع
ہے۔ اور بہت ساری چزس المات میں داخل ہیں، جن کے بارے میں اکثر و بیشتر ہمارے
ذہنوں میں یہ خیال ہمی نہیں آ ماکہ یہ مجی المات ہے۔ اور اس کے ساتھ "المات" جیسا

#### امانت کے معنی

عربی زبان میں "امانت" کے معنی یہ ہیں کہ ممی فحض پر ممی معالمے ہیں ہم وسہ کرنا۔ لندا ہروہ چیزجو دوسرے کو اس طرح میردگرگئی ہو، سم سپرد کرنے والے ناس پر بحروسہ کیا ہو کہ یہ اس کا حق اداکرے گا، یہ ہالات کی حقیقت، لندا کوئی فخص کوئی کام یا کوئی چیز یا کوئی ہل جو دوسرے کے میرد کرے، اور میرد کرنے والا اس بحروے پر میرد کرے کہ یہ فخص اس سلسلے میں اپنے فریسنے کو میچے طور پر بجالائے گا۔ اور اس میں کو تاہی منیں کرے گا۔ یہ امانت ہے۔ لندا "امانت" کی اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو جیٹار چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔

# يوم الست مين اقرار

الله تعالی في " يوم الست" من انسانون سے جو عمد لياتھا كه ميں تمهرا پرور وگار عول يانهن ؟ اور تم ميرى اطاعت كرو مح يانهن ؟ قمام انسانوں في اقرار كياكہ بم آپ كى اطاعت كريں كے ، اس عمد كو قرآن كريم في سورة احزاب كے آخرى ركوع ميں امانت سے تعبير قرايا ہے ، قرايا كه : اناعرضنا الامانة على السلوت والارمض والجبال فابين ان يحملنها واشنقن منها وحملها الانشان انه كان ظلومًا جهولاه (21 الاحل

الارم الارم الارم الارم المنت المن المن المن المن المنت كالم المن

# یہ زندگی امانت ہے

بر حال، اس برجم کواند تعالی نے "الات" کے لفظ سے تعبیر فرایا۔ یہ الات کیا چزیقی جو انسان پر چین کی جاری تھی؟ چیا نچہ مغمرین نے فرایا کہ یمال المانت کے معنی یہ چین کہ اس انسان سے یہ کما جارہا تھا کہ حمیس ایک زندگی دی جائے گی، اور اس جی حمیس ایجھے کام کرنے کا بھی افقیار دیا جائے گا۔ اور برے کام کرنے کا بھی، اور جب الحجم کام کرو کے تو جاری فوشنودی حاصل ہوگی، جنت کی ابدی اور وائی فعمیس حمیس حاصل ہول کی۔ اور اگر برے کام کرو کے تواس کے نتیج جس تم پر جارا غضب ہوگا، اور جنم کا ابدی نذاب تم پر جوگا، اب جائی حمیس ایک زندگی منظور ہے یا نمیس؟ چنانچہ اور جب کے تیار ہوگیا، حافظ شرازی رحمة اللہ علیہ سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان اس کے لئے تیار ہوگیا، حافظ شرازی رحمة اللہ علیہ اس کو بیان فرائے ہیں کہ ۔

آسان بار لات نو اند کشید قرص فال بنام من دیواند زد این آسان سے تور بوجو نہیں اٹھا، اس نے تو افکار کر دیا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہے تہیں کے بات نہیں ہے، لیکن سے معلم استخال کے یہ بوجو اٹھالیا، اور قرعہ فال میرے نام پر پر میا۔ بسر حل! قرآن کریم نے اس کو "الات" سے تعبیر فرمایا ہے۔

# یہ جسم لیک امانت ہے

یہ پوری زندگی ہمارے پاس اہائت ہے اور اس اہائت کا تفاضہ یہ ہے کہ اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزار دیں، لنذا سب سے بوری اہائت جو ہرانسان کے پاس ہے، جس ہے کوئی انسان بھی مشتیٰ نہیں ہے، وہ اہائت خود اس کا '' وجود '' اور اس کی '' زندگی '' اور اس کے اعضاء وجوارح، اس کے او قات، اس کی توانائیال ہیں، یہ سب کی سب اہائت ہیں، کیا کوئی فخص یہ سمجھتا ہے کہ ہیں اپ اس کی اتف کا ملک ہوں، ایسانسیں، بلکہ یہ باتھ کا ملک ہوں، ایسانسیں، بلکہ یہ باتھ کا ملک ہوں، ایسانسیں، بلکہ یہ کو استعمال کریں، بلکہ اعضا کی یہ تجمیل اللہ تعمیل کریں، بلکہ اعضا کی ہے عطا فر بائی سے اللہ اس کے ملک نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں ان کو استعمال کریں، بلکہ اعضا کی یہ تجمیل اللہ تعمیل کریں، بلکہ اعضا کی یہ تجمیل اللہ تعمیل کریں، بلکہ اعضا کی یہ تجمیل اللہ تعمیل کریں، بلکہ اعظام ہی صرف کریں، جس کام کے لئے یہ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ اپنی توانائیوں کو اس کام وں شرے کریں، جس کام کے لئے یہ دی گئی ہیں، اس کے علاوہ دو سرے کاموں ہی صرف کریں گئی ہیں، اس کے علاوہ دو سرے کاموں ہی صرف کریں گئی ہیں، اس کے علاوہ دو سرے کاموں ہی صرف کریں گئی ہیں، اس کے علاوہ دو سرے کاموں ہی صرف کریں گئی ہیں، اس کے علاوہ دو سرے کاموں ہی صرف کریں گئی تو یہ امانت ہیں خیاتت ہوگی۔

# آنکھ ایک نعمت سے

مشالاً آگھ اللہ تعالیٰ کی آیک نعت ہے جو اس نے ہمیں عطافر بائی ہے اور یہ ایسی نعت ہے کہ سلری دنیائی بال و وولت خرج کر کے اس کو حاصل کرتا جاہے تو حاصل نمیں ہو سکتی، کین اس کی قدر اس لئے نمیں ہے کہ پیدائش کے وقت ہے یہ سرکاری مشین گلی ہوئی ہے۔ اور نہ ہوئی ہے۔ اور نہ مولی ہے۔ اور نہ مولی ہے۔ اور نہ سات کرنے ہیں نہ تو کوئی ہیں۔ لگاہے، اور نہ محنت کرنی پڑی ہے، لیکن جس دن سے خدا نہ کرے سے اس آگھ کی بینائی پر ادنی سا محنت کرنی پڑی ہے، اور اس بات کا اندائشہ ہو کہ کمیں میری میہ بینائی نہ چلی جائے، اس وقت

اس کی تدر وقیت معلوم ہوتی ہے ، اور اس وقت آدی سراری دولت آیک آگھ کی بینائی کے لئے کی بینائی کے لئے کی بینائی کے لئے ترج کرنے پر تیار ہو جانا ہے۔ اور یہ ایس مرکزی مشین ہے کہ نہ اس کی سروس کی ضرورت منداس کا مابانہ ترج ، نہ تیکس ، مروس کی ضرورت منداس کا مابانہ ترج ، نہ تیکس ، نہ کی مرابی ، بلکہ مفت الی ہوئی ہے۔

#### آنکھ ایک امانت ہے۔

لکن یہ مشین اللہ تعالی نے بطور المات کے دے رکمی ہے، اور یہ فرمادیا ہے کہ
اس مشین کو استعمال کرو، اس کے ذریعہ دنیا کو دیکھو، دنیا کا انظارہ کرو، دنیا کے مناظرے
لطف اٹھاؤ، سب کو کرو، لیکن صرف چند چزوں کو دیکھنے ہے منع کر دیا کہ اس مرکاری
مشین کو ان کاموں جس استعمال نہ کر میں مثلاً تھم دے دیا کہ اس کے ذریعہ نامحرم پر نگاہ
نہ ڈالی جائے، اب اگر اس کے ذریعہ ہم نے نامحرم کی طرف نگاہ ڈالی تو یہ اللہ تعمالی کی
امات جس خیات، وئی۔ اس لئے قرآن کریم نے نامحرم کی طرف نگاہ کرنے کو خیات
سے تعبیر فرمایا، چنانچہ فرمایا کہ:

يعسلم خاشنة الاعدين (1: فأفر)

یعنی آنکھوں کی خیانت کو اللہ تعالی جائے ہیں کہ تم نے اس کو ایمی جگہ استعمال کیا جمال استعمال کرنے سے اللہ تعالی نے منع فرمادیا تھا، یہ ایساہ جسیا کہ کمی مخف نے دو سرے کے پاس اپنا مال بطور امانت رکھوا یا، اور اب وہ چوری چھچ آ گھ بچا کر اس کا مال استعمال کرنا چابتا ہے، وہی معالم دوہ اللہ تعالی کی دی ہوئی نعت کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور بے دونون کو یہ بت نمیں سکا۔ اس لئے اللہ تعالی دونون کو یہ بت نمیں سکا۔ اس لئے اللہ تعالی مے کوئی عمل چھپ نمیں سکا۔ اس لئے اللہ تعالی مے آئکھوں کی خیانت کو بہت بروا گھا واور جرم قرار دیا، اور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بر وعیدی بیان فرائیں۔

اور آگر آ کے کی اس امانت اور نعت کو مجع جگد استعمل کرو تواند تعالی رحت کا نزول ہو آ ہے ، حدیث شریف میں ہے کہ آگر ایک فخص باہرے گر کے اندر داخل ہوا۔ اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے ویکھا۔ اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہیں، اس لئے کہ اس سے دیکھتا ہیں، اس لئے کہ اس

نے اس المنت کو میچ مجد پر استعمال کیا، اگر چہ اپنی ذاتی لذت کے لئے اپنے فائدے کیلئے کیا۔ محر چونکہ اللہ تعالیٰ کے عظم کے مطابق کیا۔ اس لئے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل موئی۔

" كان " ليك امانت ہے۔

الله تبارک و تعالی نے کان سننے کے لئے عطافرایا ہے، اور پھر ہر چیز سننے کی اجازت وے دی، صرف چیر جیز سننے کی اجازت وے دی، صرف چیر چیز وں پر پابٹری لگا دی کہ تم گانا بہنا مت سننا، موسیقی مت سننا، فیبیت مت سننا، فیلڈ اور جھولی ہائیں مت سننا، انڈا اگر کان ان چیزوں کے سننے میں استبال ہور ہاہے تو یہ المت میں خیات ہے۔

#### زبان ایک امانت ہے۔

"زبان" الله تعالى كى أيك اليى الحت بج جو پدائش كے وقت سے چل رى بے، اور مرتے دم تك چلتى دہتى ہے، ذبان كى ذراى حركت سے نہ جانے كيا كيا كام السان كے دہائے، يه ذبان أى بوى المت ہے كہ اگر أيك مرتبہ ذبان كو حركت دے، كريہ كمه دو:

#### مُنْهِ مَانَ اللهِ الْحَمْدُ بِنْهِ

مدے شریف میں ہے کہ اس کے زریعہ سے میزان عمل کا آدما پڑا ہمر جاتا ہے ، اس لئے اس کے ذریعہ آخرت کی تیاری کرنی چاہئے ، لیکن اگر اس زبان کو جموث ہو لئے ۔ ی استعمال کیا۔ فیبت کر لے میں استعمال کیا۔ مسلمان کی دل آزاری کر لے میں استعمال کیا۔ دومروں کو تکلیف مجھالے میں استعمال کیا تو یہ المات میں خیانت ہے۔

## خود کشی کیوں حرام ہے

یے نو صرف اعضاء کی بات تھی۔ ہمراب پورادجود، پوراجم اللہ تعالیٰ کی المنت ہم ، بعض لوگوں کا بید خیال ہے ، بعض لوگوں کا بید خیال ہے کہ بید جمم ہمرا اپنا ہے۔ النذا اس کے ساتھ ہم ، دو جاہیں کریں۔ طلائکہ ایسانسی ہے، بلکہ بید جمم اللہ تعالیٰ کی المنت ہے۔ اس لئے شریعت میں

خود کشی کرنا حرام ہے۔ اگریے جم ہمارالنا ہو آتو خود کشی کون حرام ہوتی۔ وہ اس لئے حرام ہے کہ یے جان، یہ جسم، یہ وجود، یہ اعضاء، حقیقت میں ہماری ملکیت نسیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعانی کی ملکیت ہیں۔

مثلاً یہ کتاب میری ملیت ہے۔ اب اگر میں کمی فض سے کموں کہ یہ کتاب میں منافیہ سے کہ اس کہ یہ کتاب میری ملیت ہے۔ اب اگر میں کمی فض وہ مرے سے کے کہ جمعے فتل کر دو، میری جان لے لو، اب اس نے قتل کرنے کی اجازت دے دی۔ اشامپ ہیچر پر لکھ کر دیا۔ دیان اس کے باوجود بر لکھ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود جس کو قتل کر اجاز شمیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ جس کو قتل کر اجاز شمیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ بہ جان اس کی ملکیت ہوتی، تب وہ دو مرے کو اس کے لئے کی اجازت دے سک تھا، لنذا جب ملکیت شمیں، قو پھر دو مرے کو اجازت دیے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔

گناه کرنا خیانت ہے

الله تعالیٰ نے یہ پرا دجود، پوری جان، اور یہ صلاحیتی اور قاتائیاں یہ سب ہمیں المانت کے طور پر عطافر اکیں ہیں، الله ااگر غور ہے دیکھا جائے تو یہ پوری زعرگی المانت ہے، اس لئے زندگی کا کوئی تول، کوئی تعلی الس لئے زندگی کا کوئی کام، اور ان اعضاء ہے کیا جائے والا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی تعلی ایسانہ ہوجو الله تعالیٰ کی دی ہوئی اس المانت میں خیانت کا سبب ہے، المذا المانت کا جو محدود السیانہ ہوجو الله تعالیٰ کی دی ہوئی اس المانت میں خیانت کا سبب ہے، المذا المانت کا جو محدود کھول کو اللہ کو جو کہ کوئی شخص آکر ہے رکھوائے گا، اور ہم صندوق بھی کھول کر اس میں وہ ہے رکھیں گے، اور تالہ لگادیں گے، اب آگر ان چیوں کو نکال کر خرج کر لیا تو یہ خیانت ہوگی۔ المانت کا اثنا محدود تصور غلا ہے۔ بلکہ یہ پوری زندگی ایک المانت ہے۔ اور زندگی کا ایک ایک المانت ہے۔ اور زندگی کا ایک ایک المانت ہے۔ اور زندگی کا ایک ایک آئی۔ المانت ہے۔

انداب جوفرا یا کہ المات میں خیات کرنانقات کی طامت ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ جتنے بھی گناہ میں، جا ہے وہ آ تھے کا گناہ موں یا کسی اور ہیں، جا ہے وہ آ تھے کا گناہ موں یا کسی اور وہ مومن کے کام اور عضو کا گناہ موں وہ سارے المات میں خیات کے اندر داخل میں، اور وہ مومن کے کام میں۔ منافق کے کام میں۔

یہ توالات کے بارے میں عام باتیں تھیں۔ لین المات کی کھے خاص خاص شعب بھی ہیں، بعض او قات ہم ان کو المات نمیں سیمھتے، اور المات جیسی حفاظت نمیں کرتے۔
مثلاً "عاریت" کی چیزے، "عاریت" اس کو کتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک چیزی ضرورت تھی۔ وہ چیزاس کے پاس نمیں تھی۔ اس لئے اس نے وہ چیزاس کے لیاس نمیں تھی۔ اس لئے اس نے وہ چیزاس کے لیاس نمیں تھی۔ اس لئے اس نے وہ چیزاس کے لیاس نمیں تھی۔ اس لئے اس نے وہ کاریت کا کے وے وہ اب یہ "عاریت" کی چیز "المات" ہے۔ مثلاً میراایک کتب پڑھنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن وہ کتاب میرے پاس نمیں تھی، اس لئے میں نے دو سرے ہنمی سے پڑھنے کہ اس سے لئے وہ کتاب ماتک کی کہ میں پڑھ کر واپس کر دول گا، اب یہ کتاب میرے پاس میں سے لئے وہ کتاب المات کی چیز کو مالک کی شعاریت کی اماز اس میں ہی خوالے کی اس عاریت کی چیز کو اس طرح المات ہوتی ہے، المذات ہوتی ہے، المذات ہوتی ہے، المذات کی چیز کو اس طرح استعمال کرے۔ بلکہ اس جائے کہ اس عاریت کی چیز کو اس طرح استعمال نہ کرے، جس سے مالک کو تکلیف ہو، اور دو سرے یہ کہ اس کو بروقت مالک کے استعمال نہ کرے، جس سے مالک کو تکلیف ہو، اور دو سرے یہ کہ اس کو بروقت مالک کے پاس لوٹائے کی فکر کرے۔

یہ برتن امانت ہیں

حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ نے بیشار مواعظ میں اس بات پر سنیہ فرمائی ہے کہ لوگ بکٹرت ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کے گھر کسی نے کھانا بھیج دیا ، اس بیچارے بھیج والے سے یہ غلطی ہوگئی کہ اس نے آپ کے گھر کھانا بھیج دیا ، اس بیچاری تھیے والے سے یہ غلطی ہوگئی کہ اس نے آپ کے گھر کھانا بھیج دیا ، اب سیح طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کھانا تم دو مرسے برتن میں نکال نو ، اور وہ برتن اس کو فورا والیس کر دو، گھر ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ کھانا بھیجے والا برتن سے بھی محروم ہوگیا، چنا نچہ وہ برتن گھر میں پڑے ہوئے ہیں ، واپس پنچانے کی فکر نہیں ، بلکہ بعض او قات یہ ، وہ آ ہے کہ ان بر تنوں کو خود اپنے استعمال میں لانے شروع کر دیے ، یہ امانت میں خیات ہے ، اس لئے کہ وہ برتن آ ہے کے پاس بطور عاریت کے آئے تھے ، آپ کو ان کا ملک نمیں بنایا گیا تھا، لذا ان بر تنوں کو استعمال کرتا ، اور ان کو واپس پہنچانے کی فکر نہ کر نا امانت میں بنایا گیا تھا، لذا ان بر تنوں کو استعمال کرتا ، اور ان کو واپس پہنچانے کی فکر نہ کر نا امانت میں بنایا گیا تھا، لذا ان بر تنوں کو استعمال کرتا ، اور ان کو واپس پہنچانے کی فکر نہ کر نا امانت میں بنایا گیا تھا، لذا ان بر تنوں کو استعمال کرتا ، اور ان کو واپس پہنچانے کی فکر نہ کر نا امانت میں بنایا گیا تھا، لذا ان بر تنوں کو استعمال کرتا ، اور ان کو واپس پہنچانے کی فکر نہ کر نا امانت میں بنایا گیا تھا، لذا ان بر تنوں کو استعمال کرتا ، اور ان کو واپس پہنچانے کی فکر نہ کر نا امانت میں بنایا گیا تھا، لذا الن بر تنوں کو استعمال کرتا ، اور ان کو واپس پہنچانے کی فکر نہ کر نا امانت میں

خیات ہے۔

#### یہ کتاب امانت ہے

یامثلاً آپ نے کمی ہے کہ پڑھنے کے لئے لی ، اور کتاب پڑھ کراس کو ماک کے پاس واپس نہیں مین پائٹ میں واپس نہیں مین پائل ہے المات میں خیانت ہے ، حتی کہ اب تولوگوں میں بید مقولہ بھی مشہور ہو گیا ہے کہ "اکلب کی چوری جائز ہوگا۔ آگر کمی نے کوئی کتاب پڑھنے کے لئے وے دی تواب او نانے کا کوئی موال نہیں ، حال تکہ یہ سب باتی المانت میں خیانت کے اندر واضل ہیں۔ ای طرح جتنی ، اربت کی چڑیں ہیں ، جو آپ کے پاس کمی بھی طریقے ہے واضل ہیں۔ ای طرح جتنی ، اربت کی چڑیں ہیں ، جو آپ کے پاس کمی بھی طریقے ہے واضل ہیں۔ ای طرح جتنی ، اربت کی چڑیں ہیں ، جو آپ کے پاس کمی بھی طریقے ہے واضل ہیں۔ ان کو تفاظت سے رکھنا ، اور ان کو مالک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا واجب اور فرض ہے ، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں۔

#### ملازمت کے او قات امانت ہیں

ای طرح ایک فخص نے کہیں ملاز مت کرلی۔ اور ملاز مت میں آٹھ گھنے ڈیوٹی اور خات میں آٹھ گھنے ڈیوٹی اور خات کر دیئے ، لاذا یہ آٹھ کھنے کے اور اس کے ہاتھ فروخت کر دیئے ، لاذا یہ آٹھ کھنے کے او قات آپ کے ہاں اس شخص کی امانت ہے جس کے یماں آپ نے ملاز مت کی ہے۔ لہذا اگر ان آٹھ کھنوں میں ہے ایک منٹ بھی آپ نے کسی ایسے کام میں صرف کر دیا ، جس میں صرف ہور ہا ہے۔ وات اس میں صرف ہور ہا ہے۔ وات کہ یہ ماتھ ہوٹل میں بیٹے کر باتیں ہور ہی ہیں۔ یہ وقت اس میں صرف ہور ہا ہے۔ وال تک یہ وقت تس میں مرف ہور ہا ہے۔ وات تھی ذات ہے ۔ مال تھی ذات ہے۔ میں گزار دیا تو یہ امانت میں خیات ہے۔

اب بتائے، ہم لوگ کتے غائل میں کہ جواوقات ہمارے کے ہوئے ہیں، ہم ان کو دوسرے کاموں میں صرف کر رہے ہیں، یہ المنت میں خیات ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مینے کے آخر میں جو تخواہ فی رہ دہ پوری طرح طال نہیں ہوئی، اس

لے کہ وقت بورانس ویا۔

# دارالعلوم دبو بندك أسائذه كامعمول

وارالعلوم وہو برند کے حضرات اما آء کرام کو ویکھنے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ صحابہ کرام کے دور کی بادیں بازہ کرائیں، ان حضرات اما آء کرام کی اور تخواہ ۱۰ روپ مالنہ یا پندرہ روپ مالنہ ہوتی تھی، لیکن چو تکہ جب شخواہ مقرر ہوگئی، اور اپنا او تات مدرے کے باتھ فردخت کر دینے، اس لئے ان حضرات اما آء کا یہ معمول تھا کہ اگر مدرے کے او قات کے دوران میمان یا دوست احباب لحنے کے لئے آتے تو جس دفت وہ میمان آتے فوراً گھڑی دکھ کر دفت نوٹ کر لیتے۔ اور پھران کو جلداز جلد منائے کی فکر کرتے۔ اور جس دفت وہ میمان سطح جاتے، اس دفت گھڑی دکھ کر دفت نوٹ کر لیتے۔ پر اممینہ اس طرح دفت نوٹ کر تے رہے پھر جب ممینہ پورا ہو جا آتو وہ اما آتو وہ اما آتہ با تاعدہ در خواست دیئے کہ اس ما کے دوران ہم نے اتنا دفت مدرے کے کام کے مالادہ دو سرے کاموں جس صرف کیا ہے۔ المذا براہ کرم میری شخواہ جس سے اتنے دفت اما آتہ وہ کے بائے مائیں، وہ حضرات اما آنہ اس لئے ایسا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس کے بینے کاٹ لئے جائیں، وہ حضرات اما آنہ اس لئے ایسا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس کے جائیں کر دیتے۔ آئ تقور بھی مشکل ہے۔

# حضرت شيخ الهند" کی تنخواه

شیخ المند حضرت مولانامحود الحن صاحب قدس الله مره ، جو دارالعلوم دیو بند کے پہلے طالب علم ہیں ، جن کے ذریعہ دارالعلوم دیو بند کا آغاز ہوا ، الله تعالی نے ان کو علم ہیں ، معرفت میں بست او نچا مقام بخشا تھا۔ جس زمانے میں آپ دارالعلوم دیو بند میں شخ الحدیث تھے ، اس وقت آپ کی شخواہ ملائد دس روپے تھی ، مجرجب آپ کی محر زیادہ ہوگئ اور تجربہ بھی زیادہ ہوگیا، تواس وقت دارالعلوم دیو بند کی مجلس شوری نے یہ زیادہ ہوگیا، تواس وقت دارالعلوم دیو بند کی مجلس شوری نے یہ

لے کیا کہ حضرت والاک تخواہ بہت کم ہے۔ جبکہ آپ کی عمرزیادہ ہوگئی ہے۔ ضروریات

بھی زیادہ ہیں، مشاغل بھی زیادہ ہیں، اس لئے تخواہ بوطائی چاہے۔ چنانچہ مجلس شوری

نے یہ طے کیا کہ اب آپ کی تخواہ وس روپ کے بجائے چدرہ روپ اہانہ کر دی جائے،

جب تخواہ تقسیم ہوئی تو حضرت والا لے دیکھا کہ اب وس کے بجائے چدرہ روپ طے

ہیں۔ حضرت والا نے پوچھا کہ یہ پندرہ روپ جھے کیوں دیے گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ

مجلس شوری نے یہ فیملہ کیا ہے کہ آپ کی تخواہ وس روپ کے بجائے پندرہ روپ کر

وی جائے، آپ نے وہ تخواہ لینے ہے افکا کر دیا، اور دارافعلوم ربو بند کے مہم صاحب

کے نام ایک درخواست کمی کہ حضرت! آپ نے میری تخواہ دس روپ کے بجائے

پندرہ روپ کر دی ہے۔ حلائکہ اب میں بو شماہو چکاہوں، پہلے آپ شناط کے ساتھ دو

تنواہ میں اضافے کا کوئی جواز نہیں، اندا جو اضافہ آپ حضرات نے کیا ہے یہ واپس لیا

تنواہ میں اضافے کا کوئی جواز نہیں، اندا جو اضافہ آپ حضرات نے کیا ہے یہ واپس لیا

طائے۔ اور میری تنواہ اس طرح دس روپ کر دی جائے۔

اوگوں نے آگر حفرت والاے منت ساجت شروع کر دی کہ حفرت! آپ تو اپ تقوی اور درع کی وجہ سے اضافہ واپس کر رہے ہیں۔ کین دومرے لوگوں کے لئے یہ مشکل ہو جائے گی کہ آپ کی وجہ سے اضافہ واپس کر رہے ہیں۔ کین دومرے لوگوں کے لئے سے مشکل ہو جائے گی کہ آپ کی وجہ سے ان کی ترقیل رک مائیں گی۔ لنذا آپ اس کو منظور کر لیس۔ مرا انہوں نے اپنے لئے اس کو گورانہ کیا، کیس ان کا کہ ہروقت یہ فکر گئی ہوئی تھی کہ یہ دنیا تو چندروز کی ہے۔ خدا جائے آج فتم ہو جائے۔ یاکل ختم ہو جائے۔ یاکل ختم ہو جائے۔ یاکل ختم ہو جائے۔ کین یہ بیسہ ہو میرے پاس آرہا ہے، کمیس میہ بیسہ انٹہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر وہاں شرمندگی کا سبب نہ بن جائے۔

دارالعلوم دیو بند عام یو نیورش کی طرح نیس تھاکہ استاق نے سبق پڑھا دیا۔ اور طالب علم نے سبق پڑھا دیا۔ اور طالب علم نے سبق پڑھا لیا۔ بلکہ وہ ان اواؤن سے دارالعلوم دیو بندینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دی کی فکر سے بنا ہے۔ اس ورع اور تعوی سے بنا ہے۔ النوا سے او قات جو جم نے بچ دیتے ہیں۔ سے امانت ہیں۔ اس میں خیات نہ ہونی جائے۔

## آج حقوق کے مطالبے کا دور ہے

آج سارا زور حقوق کے حاصل کرتے پر ہے، حقوق حاصل کرتے کے لئے جلوس اور جلے ہورہے ہیں، نعرے لگائے جارہے ہیں۔ لوراس بات پر احتجاج ہور ہا ہے کہ ہمیں ہذا حق دو، ہر قض یہ مطابعہ کر رہا ہے کہ جمعے میرا حق دو۔ لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ دو سروں کے حقوق جو جمعے پر عائد ہورہے ہیں دہ ہیں اداکر رہا ہوں یا نہیں؟ آج یہ مطابعہ تو ہر فخض کر رہا ہے کہ میری تخواہ بر هنی جائے۔ جمعے تا آبالا کو لس لمنا چاہئے، یہ مطابعہ کیا جارہا ہے کہ میری تخواہ بر هنی جائے۔ جمعے تا آبالا کولس لمنا چاہئے۔ لیکن جو فرائعش میں جمعے اتبالا کولس لمنا چاہئے۔ لیکن جو فرائعش بیارہ کے ہیں۔ وہ میں اداکر رہا ہوں یا نہیں؟ اس کی کوئی فکر نہیں۔

## ہر مخص این فرائض کی مگرانی کرے

ملائکہ کی بات ہے ہے کہ جب تک ہاری ہے وہ انہت ہر قرار رہے گی گہ میں ووسرے سے حقوق کا مطالبہ نہ کرے ، میں اپنے فرائنس سے عافل رہوں ، اور دوسروں سے حقوق کا مطالبہ کر آ ہوں۔ یاد رکھو! اپنے فرائنس سے عافل رہوں ، اور دوسروں سے حقوق کا مطالبہ کر آ ہوں۔ یاد رکھو! اس وقت تک ونیا میں کسی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حق ادا ہونے کا صرف ایک راستہ ہے ، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر فحص اپنے فرائنس کی گرائی کرے ، میرے و مدجو فریعنہ ہے ، میں اس کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں ؟ جب اس بات کا احساس دل میں ہوگاتی کی میرے دو قرائنس میں ہوگا دوں ، بس ہوی کا حق ادا ہو جائیں گے۔ اگر شوہر کے دو فرائنس ہیں ، میں ان کو ادا کر دوں ، بس ہوی کا حق ادا ہو گیا۔ عزور کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمے شوہر کے جو فرائنس کی سے احساس ہو کہ میرے ذمے جو فرائنس ہے احساس ہو کہ میرے ذمے جو حقوق ہیں ۔ ادا ہو گیا۔ عزور کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمے جو حقوق ہیں ، دول میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمے جو حقوق ہیں ، دول میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمے جو حقوق ہیں ، دول میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمے جو حقوق ہیں ، دول میں یہ احساس ہو کہ میرے دمے جو حقوق ہیں ، دول میں یہ احساس ہو کہ میرے دمے جو حقوق ہیں ، دول میں یہ احساس ہو کہ حقوق کی انجمنیس ی دوں ، میر دور کا حق ادا ہو گیا۔ جب تک دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا۔ اس وقت کی حقوق کی آنجمنیس ی حقوق کی آنجمنیس ی

INA

قائم ہوتی رہیں گی۔ اور جلنے جلوس نطخے رہیں گے، لین اس وقت تک کمی کا حق اوا نہ ہوگا، جب تک الله تعالیٰ کے سامنے جواب وی کا احساس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب وی کا احساس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھے اس کے حقوق کا جواب ویتا ہے۔ بس ویتا جس اس و سکون کا میں راستہ ہے۔ اور کوئی راستہ خمیں ہے۔

## یہ بھی ناپ نول میں کی ہے

لندار اوقات مارے پاس الت ميں، قرآن كريم فراياك :

ویل نسطففین O الذیب اذااکتانوا علمالناس پستونون O واذا کالوهــمـاو وزینهــمـ پخسروت O

(المغتنين:١٠)

قرایا کہ ان لوگوں کے لئے ورو ناک عذاب ہے جو باپ قول میں کی کرتے ہیں، جب
دو مردل سے و مول کرنے کا وقت آیا ہے قو پورا پورا و صول کرتے ہیں۔ باکہ ذرائجی
کی نہ ہو جائے، لیکن جب دو مرول کو وینے کا وقت آیا ہے قواس میں کم دیتے ہیں اور
ڈنڈی ملرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لئے درو ناک عذاب ہے
ساب لوگ یہ بجھتے ہیں کہ باپ قول میں کی اس وقت ہوتی ہے۔ جب آوی کوئی
سودا ہے، اور اس میں ڈنڈی مار جائے، ملائکہ علاء نے فرمایا کہ:

"التطفيف فيكل شيٌّ"

لین ناپ تول میں کی ہر چز میں ہے۔ اندا اگر کوئی مخص آٹھ کھنے کا لمازم ہے۔ اور وہ پورے آٹھ کھنے کا لمازم ہے۔ اور وہ پورے آٹھ کھنے کی ڈیوٹی نمیں دے رہا ہے، وہ بھی ناپ تول میں کی کر رہا ہے۔ اور اس عذاب کاستحق ہو رہا ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہئے۔

"منصب" اور "عمده" ذمه داري كالمحندا

آج ہم پریہ با جو مسلاہ کہ اگر کمی کو مرکاری وفتر میں کوئی کام پر جائے تو اس پر قیامت نوٹ برتی ہے، اس کا کام آسانی سے نمیں ہوتا، باربار وفتروں کے چکر

لگانے پڑتے ہیں، مجمی افسر صاحب سیٹ پر موجود نہیں ہیں۔ مجمی کما جاتا ہے کہ آج
کام نہیں ہو سکاکل کو آتا، جب دو سرے دن پنچ تو کما کہ پر سوں آتا، چکر پر چکر لگوائے
جارہ ہیں، اس کی وجہ سے کہ اپ فرض کا احساس اور ایانت کا احساس ختم ہو گیاہے،
اگر کسی کے پاس کمکی منصب ہے تو دہ کوئی منفعت نہیں ہے۔ وہ کوئی پھولوں کی ہے نہیں
ہے، بلکہ وہ ذمہ داری کا لیک پھندا ہے، حکومت، افتذار، منصب، عمدہ سے سب ذمہ
داری کے پھندے ہیں، سے الی ذمہ داری ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند فرماتے
میں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھو کا بیا سامر جائے تو جھے سے ڈرگتا ہے
ہیں کہ آگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھو کا بیا سامر جائے تو جھے سے ڈرگتا ہے
کہ قیامت کے دوز جھے سے سوال نہ ہو جائے کہ ائے عمر استرے حمد خلافت میں فلاں کتا
بھو کا بیا سامر عمیا تھا۔

#### کیاایے مخص کو خلیفہ بنا دوں؟

روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو قاطانہ خملہ ہوا۔
اور آپ شدید زخی ہو گئے تو کھ محابہ کرام آپ کی فدمت میں آئے، اور عرض کیا کہ حضرت آپ و نیا ہے تشریف لے جارہ میں، آپ ایپ بعد کسی کو خلیفہ اور جاشین باخرد قربادیں، آک ہ آپ کے بعد وہ حکومت کی باگ دوڑ سنجمال لے، اور بعض حضرات باخر دقربادیں آک ہے نے تہ جویز چیش کی کہ آپ ایپ صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو نامزد قربادیں آک ہا کی دفات کے بعد وہ خلیفہ بن جائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلے تو جواب میں قربایا کہ جمیں، تم جمید سے ایسے محف کو خلیفہ بنوانا جانے ہو، جے اپی یوی کو خلاق دی بھی تیں آتی۔

(آرخ الخلفاء للسبولمي من ١١١)
واتعديد بواقفاكه حنير اقدى صلى الله عليه وسلم ك زمائي من ايك مرتبه حفرت
عبد الله بن عمر رضى الله عنمائي يوى كو عالت حيض يعنى اعوارى كايام من طلاق
ديدى تقى، اور مسئله يه ب كه جب عورت ايام كى حالت مين بو، اس وقت عورت كو
طلاق وبنا شرعاً نا جاتز ب، حفرت عبد الله بن عمر رضى الله عنما كويه مسئله معلوم نبيس تعا،
جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كواس كى اطلاع بوكى تو آب نے فرمايا كه تم نيه غلط

کیا، اس لئے ابر جوع کر لو، اور پھرے اگر طلاق دین ہو تو پکی کی صاحت من طلاق ویتا ... حضرت عمر منی الله عند مند فی است من طلاق ویتا ... حضرت عمر منی الله عند مند فی الله واقعہ کی طرف الله و فرایا که تم ایسے مختص کو خلیفہ بتا جاتے ہو جے اپنی بیوی کو طلاق دینی بھی نہیں آئی۔

( آمَنَ الخلفاء للسيوطي: الله وآمنُ الطبري ٢٩٢: ٢٠٠)

حضرت عمراور احساس ذمه داري

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عند نے ان حضرات کو دومراجواب یہ دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ خطافت کے بوجھ کا پھندا فطاب کی اولاد ہیں اے ایک فض کے گئے ہیں پڑگیا تو یہ بھی کائی ہے، مراوا پی ذات تھی کہ بارہ سال تک یہ پھندا میرے گئے ہیں پڑارہا۔

میں پڑارہا۔
وی کائی ہے۔ اب اس خاندان کے کی اور فرد کے گئے ہیں یہ پھندا ہیں ضیر ڈالنا چاہتا۔ اس واسلے کہ بچھ یہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بچھ اس ذمہ داری کا حمل ویتا ہوگا، اس وقت میراکیا صل ہوگا ۔.... حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندوہ فخض ہیں جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ خوشخیری من میکے ہیں کہ: "عمر فی الجند اس بات کا کوئی احتمال بات کا کوئی احتمال بات کا کوئی سے جس جائے گا۔ اس بشارت کے بود اس بات کا کوئی احتمال بات کا کوئی احتمال بات کا کوئی احتمال بات کا دی اس بات کا کوئی احتمال بات کا ڈر اور اس اہانت کا انتجا احساس ہے۔

(تاریخ الطبری ج سمخد ۲۹۲)

ایک موقع پر آپ نے قربایا کہ قیامت کے روز اگر میں اس اہانت کے حملب کے نتیج میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤل کہ میرے اوپر نہ کوئی گناہ ہو، اور نہ تواب ہواور بجھے "اعراف" میں بینج ویا جائے (جو جنت اور جہنم کے در میان ایک علاقہ ہے جس میں ان لوگوں کور کھا جائے گا، جن کے گناہ اور ثواب برابر ہوں گے) تومیرے لئے یہ بھی کائی، اور میں خلامی یا جاؤں گا۔ حقیقت سے ہے اس اہانت کا احساس جو اللہ جبارک و تعالیٰ نے عطافر ہائی ہے، اگر اس احساس کا تھوڑا زرہ اللہ تعالیٰ ہملے دلوں میں جیدا قرما دے تو ہملے مارے مسئلے حل ہو جائیں۔

باکتان کامسکله نمبرایک "خیانت" ب

ایک زانے میں یہ بحث چلی تھی کہ پاکتان کا سئلہ نمبرلک کیا ہے؟ یعنی سب

ایک زانے میں یہ بحث چلی تھی کہ پاکتان کا سئلہ نمبرلک کیا ہے؟ یعنی سب

الشخیات " ہے آج الخت کا تصور المرے ذصوی میں موجود خمیں ہے۔ اپنے فرائنش اوا

کرنے کا احساس ول ہے از گیا۔ اللہ تعالی کے سامنے جواب و ھی کا احساس بالی فہیں وہا،

زندگی تیزی ہے چلی جاری ہے۔ جس میں ہیے کی دوڑگی ہوئی ہے۔ کھلنے کی دوڑگی

ہوئے میں اور اللہ تعالی کے سامنے ہیں ہونے کی کوئی فکر نہیں، آج سب سے ہوا اسئلہ،

اور سائی ورست ہو جائیں۔

وسائل درست ہو جائیں۔

#### دفتر کا سلمان المانت ہے

جس وفتر میں آپ کام کر رہے ہیں۔ اس وفتر کا جتنا ملان ہے۔ وہ سب
آپ کے پاس المت ہے اس لئے کہ وہ ملان آپ کو اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کو
دفتری کاموں میں استعمال کر میں فیڈا آپ اس کو ذاتی کاموں میں استعمال نہ کر ہیں۔ اس
لئے کہ یہ بھی المت میں خیات ہے۔ لوگ یہ بجھتے ہیں کہ آگر وفتری معمولی چیزا ہے ذاتی
کام میں استعمال کر لی اس میں کیا حرج ہے؟ یا در کھو خیانت چھوٹی چیزی ہو یا بیری چیزی
ہو، دونوں حرام ہیں، اور گناو کیرہ ہیں۔ دونوں میں اللہ تعمال کی نافر الی ہے۔ اس لئے
ان دونوں ہے، بچتا ضروری ہے۔

سر کاری اشیاء امانت ہیں

جیسا کہ میں نے مرض کیا تھا کہ "الات" کے میچ معلی مدیں کہ کسی فخص نے آپ پر بحروسہ کر کے اپنا کوئی کام آپ کے سرد کیا، اور پھر آپ نے وہ کام اس کے بحروسہ کے مطابق انجام نہ دیا تو یہ خیات ہوگی، یہ مزکیس جن پر آپ چلتے ہیں۔ یہ بیسی جن جن آپ سنز کرتے ہیں۔ یہ بیسی جن جن آپ سنز کرتے ہیں۔ یہ المنت ہیں۔ لین بان کو جائز طریقے پر استعال کیا جائے اور اگر ان کو اس جائز طریقے ہے استعال کیا جائے اور اگر ان کو اس جائز طریقے ہے است کر استعال کیا جائے اور اگر ان کو استعال کرتے وقت گذہ اور خراب کر دیا۔ آج کل تو لوگوں نے مزکوں کو اپی ذاتی ملکت مجور کھا ہے۔ می نے مورک کھر کر ہے۔ می نے مورک ملی کا راستہ بنا دیا۔ کسی نے مزک کھر کر شامیانہ لگا دیا۔ حال نکہ فقم ای اور یاتی جائے کا راستہ بنا دیا۔ کسی نے مزک کھر کر گر کا پر نالہ بہر مزک کی طرف نکل کیا، تو اس محف نے ایک ایسی فضا استعال کی جو اس کی ملک ہو اس کے لئے مزک کی طرف پر نالہ نکانا جائز کی میں اس کے لئے مزک کی طرف پر نالہ نکانا جائز ہے کہ نا انکانا جائز ہے کہ نا نکانا جائز ہے کہنا نکانا حائز ہے کہنا نکانا حائز ہے کہنا نکانا جائز ہے کہنا نکانا حائز ہے کہنا نکانا جائز ہے کہنا نکانا حائز ہے کہنا نکانا حد نہیں جائز ہے کہنا نکانا حائے کہ وہ جگہ المات ہے اپنی ملک کا حصہ نہیں جائز ہے کہنا نکانا حائم ہے بہن ملک کا حصہ نہیں جائز ہے کہنا نکانا حائم ہے اس کے کہ وہ جگہ المات ہے اپنی ملک کا حصہ نہیں جائز ہے کہنا نکانا حائم ہے ، اس لئے کہ وہ جگہ المات ہے اپنی ملک کا حصہ نہیں ہے۔

#### حفرت عباس كاير ناله

حضرت عباس رضی اللہ تعالی عدجو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاہیں ان کے پر نالے کا تصد مشہور ہان کا گھر مبحد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باکل ساتھ ملا ہوا تھا، ان کے گھر کا ایک پر نالہ مبحد نبوی کے محن میں گر تا تھا ایک مرتبہ حضرت فلا ہوا فلہ وا منعا کہ وہ پر نالہ مبحد میں نکلا ہوا ہے۔ لوگوں سے پو تھا کہ یہ پر نالہ کس کا ہے جو مسجد کے محن کی طرف لگا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بر نالہ ہے، آپ نے عمر فرایا کہ اس کو قرر دو۔ مبحد کی طرف کسی کو پر نالہ نکانا جائز بر نالہ ہے، آپ نے عمر فرایا کہ اس کو قرر دو۔ مبحد کی طرف کسی کو پر نالہ نکانا جائز دمنی اللہ عنہ کا برائد عنہ کا معلوم ہوا تو طا قات کے لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا ہا انہوں نے فرایا کہ یہ رضی اللہ عنہ کے باس تشریف لا ہوا تھا۔ اس لئے گرا و یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ یہ بریا تہ مبحد نبوی میں فلا ہوا تھا۔ اس لئے گرا و یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ بریا تھرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ بریا تھرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ بریات عرب مبد نبوی میں فلا ہوا تھا۔ اس لئے گرا و یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ بریا تھرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ بریا تھرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ بریا کہ مبد نبوی میں فلا ہوا تھا۔ اس لئے گرا و یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ

یہ پر بالہ بیل نے ہی کریم مرور دوعائم ملی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے لگایا تھا، حضرت فارق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب بیہ سنا کہ حضور کی اجازت ہے لگایا تھا تو فورا فرمایا کہ آپ میرے ساتھ جلیں۔ چنانچہ مبحر نبوی بی تشریف لا کر خود مجک کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئاور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نہایا کہ اے عباس! فدا کے لئے میری کمرپر سوار ہو کر اس پر بائے کو دو بغرہ لگاؤی اس لئے کہ خطاب کے بینے کی یہ جبل کہ عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیئے ہوئے یہ نالے کو توڑ دے ، حضرت عمر عباس رضی اللہ عنہ من اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیئے ہوئے یہ نالے کو توڑ دے ، حضرت عمر فارق رضی اللہ عنہ حذایا کہ جس آلوالوں گا۔ آپ دہنے دیں، کین حضرت عمر فارق رضی اللہ عنہ میں اس کی سزا جب میں اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم بیک اس کی اجازت کے بغیروہ پر بالہ لگا جاز نہیں تھا۔ کیا کہ کا جازت دیدی میں اللہ علیہ وسلم جاز نہیں تھا۔ کیا گا اس کو لگا ان کے لئے جاز ہو گیا۔

(طيقات ابن معوج ٣ صلى ٢٠)

آج بہ مل ہے کہ جس فخص کاجتنی زین پر بعد کرنے کا دل چاہا بعد کر لیا۔ اوراس کی کوئی فکر نہیں کہ یہ ہم گناہ کے کام کر دہے ہیں۔ نمازیں بھی ہوری ہیں، اور یہ خیات بھی ہوری ہے۔ یہ سب کام لات بیں خیات کے اعدد واضل ہیں، اس سے پر بیز کرنے کی ضرورت ہے۔

مجلس کی گفتگو امانت ہے

ایک مدعث می حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ف ارشاد فرایا که: " المجالس بالامانة "

(جاح لاسول ١:٥٥٥)

ینی مجلوں میں جو بات کی گئی ہو، وہ مجی سننے والوں کی پاس المانت ہے مثلاً دو تین آدمیوں نے آپس میں مل کر باتیں کیں۔ بے تکلفی میں باہم اعماد کی فضا میں راز کی باتیں کر لیں۔ اب ان باتوں کو ان کی اجازت کے بغیر و مردل تک پنچانا بھی خیات کے اندر داخل ہے۔ اور تا جائز ہے۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگادی۔ اور ادھر کی بات ادھر لگادی۔ یہ سارا فتنہ فساد سی طرح پھیلا ہے۔ البتہ اگر کہلی ہیں کوئی انکی بات کسی گئی ہو جس سے دو سروں کو نقصان چنچے کا اندیشہ ہے، مثلا دو تین آ دھیوں نے ال کر یہ سازش کی فلال وقت پر فلال فخص کے گر پر حملہ کریں گئی آ دھیوں نے ال کر یہ بات الی نہیں ہے۔ جس کو چھپایا جائے، بلک اس فخص کو بتا دیا جائے کہ تمارے فلاف مید سازش ہوئی ہو دیا جائے کہ تمارے فلاف مید سازش ہوئی ہو دہا تا جائے کہ تمارے فلاف مید سازش ہوئی ہو۔ لیکن جمال اس مسم کی بات شہوئی ہو دہاں کسی کے دائی بات شہوئی ہو

#### راز کی باتیں امانت ہیں

بعض او قات الیابو آئے کہ وہ رازی بات مجلس میں ایک فخص نے سی، اس نے جاکر دومرے کو یہ آکید کر کے سنادی کہ یہ رازی بنت بتار ہا ہوں۔ حمیس تو بتاوی، کین کی اور سے مت کمنا، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آکید کر کے میں نے راز کا شخفط کر لیا کہ آگے یہ بات کی اور کو مت بتا۔ اب وہ سننے والا آگے تیمرے فخص کو وہ رازی بات اس آگید کے ساتھ بتاریتا ہے۔ کہ یہ رازی بات ہے۔ تم آگے کمی اور سے مت کمنا، اس آگید کے ساتھ بتاریتا ہے۔ کہ یہ رازی بات ہے۔ تم آگے کمی اور سے مت کمنا، لیا سلم آگے ای طرح چانار بتا ہے۔ اور یہ بجما جانا ہے کہ ہم نے ابات کا خیال کر لیا۔ حال نکہ جب وہ بات راز تھی، اور دومروں سے کئے کو منع کیا گیا تھا تو پھر اس تاکید کے ساتھ کہنا ہی ابات کے خلاف ہے یہ خیات ہے اور جائز نیمیں۔

یہ وہ چزیں ہیں جنول نے ہمارے معاشرے میں فساویر پار کھاہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں گے ہیں کہ فلال محف تو کر کے دیکھیں گے ہیں کہ فلال محف تو آپ کے بارے میں سے کہ رہا تھا، اب اس کے دل میں اس کے خلاف غمد اور بعض اور عناد پیدا ہو گیا، اس لیے اس فکل بجمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرایا۔

## ٹیلیفون پر دومرول کی بائیں سننا

دو آدی آپ سے علیحدہ ہو کر آپس میں سر گوشی کر رہے ہیں۔ اور آپ چھپ کر ان کی باتوں کو سننے کی فکر میں گئے ہوئے مین کہ میں ان کی باتیں سن لوں کہ کیا

باتیں ہورہی ہیں۔ یہ امانت میں خیات ہے۔ یا ٹیلیفون کرتے وقت کی کالائن آپ کے نون سے مل گنی اب آپ نے ان کی باوں کو سننا شروع کر دیا۔ یہ سب المانت میں خیات ہے، سجتس میں داخل ہے، اور تا جائز ہے، ملائکہ آج اس پر بڑا افخر کیا جاتا ہے۔ مجھے فلاں کاراز معلوم ہو گیا۔ اس کو بڑا

ہنر اور بردا فن مجمانا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں۔ کہ یہ خیات کے اندر داخل ہے، اور نا جائز ہے۔

#### خلاصه

غرض ہیہ ہے کہ المت میں خیات کے مصداق استے ہیں کہ شاید زندگی کا کوئی کوشہ ایسانہیں ہے جس میں ہمیں المت کا حکم نہ ہو۔ اور خیات ہے ہمیں رو کانہ گیاہوں ہیں ہتیں ہو میں نے ذکر کیں ہیں، یہ سب المانت کے خلاف ہیں اور نفاق کے اندر داخل ہیں، انتذا یہ صدے ہروقت مستحضر رہنی چاہئے کہ تمن چزیں منافق کی علامت ہیں۔ بات کرے تو جموث ہولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی المت آئے تو اس میں خیات کرے، اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی اس سے حفاظت فرمات ہے تو اس میں خیات کرے، ہم لوگوں نے دین کو بہت محدد کر رکھا ہے، اور اپنی روز مرہ کی زندگی میں ان باتوں کو فراموش کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہوئے اس طریقے پر ہم عمل کر ہیں۔ آئیں۔ میں مسلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر ہم عمل کریں۔ آئیں۔

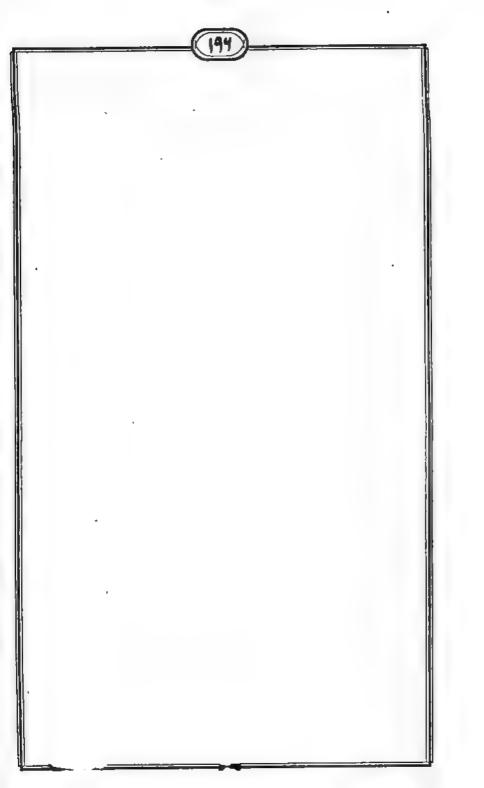

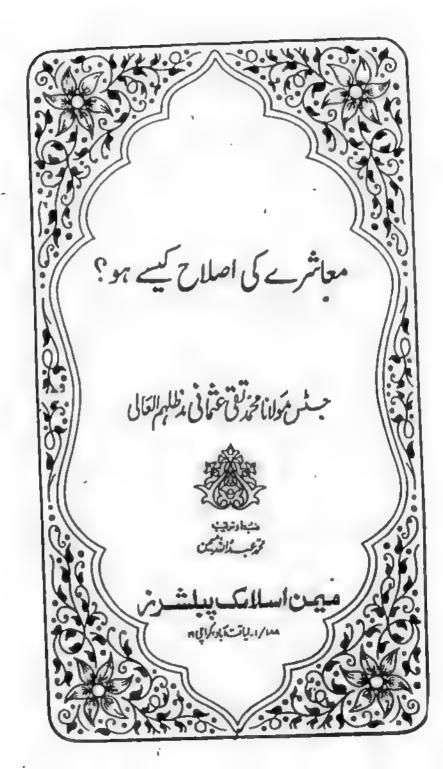

خطاب: حضرت مولانامفتی محمد تقی مثانی مظلم منبط و ترتیب: محمد عبد الله میمن مرخ و وقت: ۲۹/ نومبر ۱۹۹۱ و بروز جمعه، بعد نماز مصر مقام: جامع مهد بیت المکرم، گلش اقبل، کراچی مقام:

"معاشرہ كس چر كا نام ہے؟ آپ كا، ميرا، لور افراد كے مجوھ كا نام معاشرہ ہے ۔ اب اگر ہر فخص افئ اصلاح كى فكر كرے كہ ميں فعيك ہو جائ اور فقد رفتہ سلاا معاشرہ فعيك ہو جائے گا۔ لين اگر معالمہ بد رہا كہ ميں تممارے اور تقيد كرون، اور تم ميرى كرون، اور تم ميرى برائى بيان كرون، اور تم ميرى برائى بيان كرون، اس طرح تجى محى معاشرے كى اصلاح فيس ہو سكت-

#### جشئدالأبدالة فزالت بيث

# معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟

الحمد الله نحمد لا ونستعينه ونستغفر لا ونؤم ف به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروى انفسناوم سيئات اعمالنا ، من يهد لا الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هاد كله ، والشهد ان لا الله الا الله وحد لا لشريك له ، والشهد ان سيدنا ونبينا و مرلانا محمد اعبد لا وسرسوله و ملوافي تقالى عليه وعلى آل م واصحابه و باس ك وسلم تسليمًا كشيرًا كثيرًا -

ا مابعد! فاعرفه الله من الشيطان الرجسيم الله المحدث الرحيد ياايها الذيث آمنوا عليكم الفسكد لايضركم من ضل اذا هنديت عدا لمس الله مرجع كمجبيعًا فينبتكم بما كنت متملون 0

(سورة المائدة آيت فمبر١٠٥)

المنت بالله صدوت الله عولانا العظيد وصدق وسوله النبى المصوريع وغن على ذالك من الشاهدين والمشاكرين والعمد لله وبالعالمين -

#### عجيب وغريب آيت

سے ایک بجیب و غریب آے ہے ، جو ہملی ایک بہت بری بملی کی تخیص کر رہی ہے ، اور اگر یہ کما جائے تو مبلغہ نہ ہو گاکہ سے آ مت ہملی دھکتی ہوئی رگ چڑری ہے ، اللہ جل شاند ہے زیادہ کون انسان کی نفسیات اور اسکے مزاج اور اس کی بملایوں کو پچپان سکتا ہے۔ اور دو سرے یہ کہ اس آ مت میں ہملے ایک بست بردے سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ ور دو سرے یہ کہ اس آ مت میں ہملے ایک بست بردے سوال کا جواب بھی دیا ہو رہا ہے۔

## اصلاح معاشرہ کی کوششیں کیوں بے اثر ہیں؟

پہلے وہ سوال عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس آیت کا مغموم آپھی طرح

مجنو میں آسکے گا۔ بعض او قات ہمارے لور آپ کے ولول میں یہ سوال پیدا ہو ہا ہے کہ

آئی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح حال، اور اصلاح معاشرہ کی نہ جانے کتی کوششیں

مختلف جنول اور مختلف کوشوں سے ہور ہی ہیں۔ کتی انجنیں، کتی ہما تمیں، کتی

پارٹیاں، کتے افرار، کتے جلے، کتے جلوی، کتے اجماع ہوتے ہیں۔ اور سب کا مقصد

بارٹیاں، کتے افرار، کتے جلے، کتے جلوی، کتے اجماع ہوتے ہیں۔ اور سب کا مقصد

بناہر یہ ہے کہ معاشرہ میں پہلی ہوئی برائیوں کا سد باب کیا جائے، معاشرے کو میدھے

راستے پر لایا جائے۔ اور انسان کو انسان بنانے کی فکری جائے۔ ہرایک کے افراض و مقاصد

میں اصلاح حال، اسلاح معاشرہ، غلاح و بہود جیسی بڑی بڑی باتی درج ہوتی ہیں اور جو

میں اصلاح حال، اسلاح معاشرہ، غلاح و بہود جیسی بڑی ہو گی ہوتی ہیں اور جو

ایسے افراد اس کام میں معروف ہیں۔ اگر من کو شفر کیا جائے تو شایہ ہزاروں تک ان کی

تعداد پنجے گی۔ ہزاروں جماعتیں ہزاروں افراد اس کام پر گلے ہوئے ہیں۔

تعداد پنجے گی۔ ہزاروں جماعتیں ہزاروں افراد اس کام پر گلے ہوئے ہیں۔

تعداد پنجے گی۔ ہزاروں جماعتیں ہزاروں افراد اس کام پر گلے ہوئے ہیں۔

تعداد پنجے گی۔ ہزاروں جماعتیں ہزاروں افراد اس کام پر گلے ہوئے ہیں۔

تعداد پنجے گی۔ ہزاروں جماعتیں ہزاروں افراد اس کام پر گلے ہوئے ہیں۔

تعداد پنجے گی۔ ہزاروں جماعتیں ہزاروں افراد اس کام پر گلے ہوئے ہیں۔

کین دوسری طرف اگر معاشرے کی عمومی مات کو بازاروں میں نکل کر دیجیں۔ دفتروں میں نکل کر دیجیس۔ جیتی جائی زندگی کو ذرجہ بب سے دیکھنے کا موقع کے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری کوششیں لیک طرف اور محمل کا سالب ایک طرف، معاشرے پراس اصلاح کا کوئی نمایاں اڑ نظر ضرب آنا، بلکہ ایسالگنا ہے کہ زندگی کا پہیدای طرف معاشرے پراس اصلاح کا کوئی نمایاں اڑ نظر ضرب آنا، بلکہ ایسالگنا ہے کہ زندگی کا پہیدای طرح ناط راستے ہر محموم رہا ہے ، اگر تن . . رس ہے تو برائی میں ہوری ہے۔

[1]

اچھائی میں نہیں ہوئی ہیں۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیہ ساری کوششیں معاشرے کو بدلنے میں کیوں تا کام نظر آتی ہیں؟ اکا دکا مثالیں اپی جگہ ہیں۔ لیکن بحثیت مجموعی آگر پورے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھاجائے تو کوئی برافرق نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

بيارى كى تشخيص

اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عطا فرمایا ہے۔ اور ہماری ایک بیلری کی شخیص بھی فرمادی ہے۔ اور سے وہ آیت ہے جوا کثرو بیشتر ہماری نگاہوں سے اوجمل رہتی ہے۔ اس کے معنی بھی معلوم نہیں ہیں۔ مفہوم بھی چیش نظر نہیں رہتا۔

> با ایها الذین آمنوا علیکه انف کمد لا بینزکمه من صل اذا هندیتم الی الله مرجع کم جمیعًا فینه نکم بساکن تعملون -

(سورة المائدة أيت فبر١٠٥)

اے ایمان والو! تم اپ آپ فرلو، اگر تم سید سے رائے پر آگے (تم نے ہوایت ماصل کرلی۔ صحح راستہ انقید کرلیا) توجو لوگ گراہ میں گراہی جمیس کوئی نقصان نہیں پنچائے گی۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں پر اللہ تعالی حمیس بنایس کے کہ تم ونیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو۔

ای حال سے غافل، اور دومروں کی فکر

اس آیت میں ہملی ایک بہت بنیادی پیلی سے بتادی کہ سے اصلاح کی کوششیں جو ناکام نظر آتی ہیں۔ اس کی ایک بری وجد سے کہ ہر فخض جب اصلاح کا جمندا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش سے ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دو مرافخض اینے آپ سے

كرے، يے خود دومرول كو بلام إے - دومرول كو دعوت دے دہاہے - دومرول كو املاح کا پیغام دے رہا ہے۔ لین این آپ سے اور اسن ملات میں تبدیلی لانے سے غافل ہوتا ہے، آج ہم سب ایخ گر بیان میں مند ڈال کر دیکھ لیس کے مختلف محفلوں اور مجلوں میں مدا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی برائیوں کا ذکرہ مزے لے لے كركرتي إلى "سباوك تويول كررب بير- " لوكول كاتوبيه حل ب" "معاشره تو اس درجے خرات ہوگیا ہے" "فلال کو میں نے دیکھا وہ بوں کر رہا تھا" سب سے آسان کام اس گرے ہوئے معاشرے میں ہے ہے کہ دوسروں پر انسان اعتراض کر دے، تغید کر دے، دو مردل کے حیب بیان کر دے کہ لوگ تو بول کر رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر سے مور ہا ہے، شایدی املری کوئی محفل اور کوئی مجلس اس تذکرے سے خال ہوتی ہو، لیکن مجمی این محریبان میں منہ ڈال کرید دیکھنے کی توثیق شیں ہوتی کہ خود مِس كَنَا كُرْ حَمِيا مون، خود ميرے علات كتنے خراب مي - خود ميرا طرز عمل كتنا غلا ب، اس کی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے بس دو مرول پر تنقید کاسلسلہ جاری رہتا ہے دو مرون كى عيب جولى جارى رہتى ہے۔ اس كا بتيجہ يہ ہے كه سارى مفتكو لطف من كے لئے مجلس آرائی کے لئے مزہ لینے کے لئے ہو کر رہی جاتی ہے۔ اس کے بتیجہ میں اصلاح کی طرف كوكى تدم نسيس بوحتا-

سب سے زیادہ برباد شخص!

ایک حدیث می حضور اقدس ملی الله علید وسلم فے فرمایا۔ کیا مجیب ارشاد نے م مم لوگوں کو یاد رکھنا چاہئے فرمایا کہ:

من قال هنك النأس فهو إهلكهم

(میح مسلم، کتاب البرد الصلة، باب النهي من قول، حلک الناس حديث نبر ١٩٢٣) جو شخص به کتاب البرد الصلة، باب النهي من قول، حلک الناس حديث نبر ١٩٢٣) جو شخص به كه مارى دنيا تباه و بابرد بوگن ( يعنی دو مرول پرامتراض كر دما به که ده بگر محے - الكے اندر به و بنی آگئ، ان كاندر به راه روی آگئ، دو بد عنوانيول كا ار تكاب كرنے لكے ) تو سب سے زياده برباد خود وه فخص ب-

اس کئے کہ دو سرول پر اعتراض کی غرض سے سے کمدرہا ہے کہ دو بر باد ہو گئے اگر اس کو داقتی بربادی کی فکر ہوتی تو پہلے اپنے گریباں میں منہ ڈالٹا، اپنی اصلاح کی فکر کر آ۔

## یمار فخص کو دوسرے کی بیلری کی فکر کمال؟

جس فض کے اپنے پیٹ میں در د ہور ہا ہو، مرو ڈاٹھ رہ ہوں۔ چین نہ آرہا ہو، دہ دو مرول کی چینکول کی کیا پر واہ کریگا کہ دو سرے کو چینکیس آرہی ہیں، نزلہ ہور ہا ہے۔ خدانہ کرے، اگر میرے پیٹ میں شدید در دہ ہ، تو جھے اپنی فکر ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنے درد کو دور کرنے کی فکر ہوگی، اپنی تکلیف منانے کی فکر ہوگی، دو سرے کی باری اور دو سرے کی معمولی تکلیف کی طرف دھیان بھی شیس جائیگا، بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہاری اور دو سرے کی معمولی ہے، اور دو سرے کی تکلیف بست ذیادہ ہے۔ اس کے
بادجود اپنی تکلیف معمولی ہے، اور دو سرے کی تکلیف بست ذیادہ ہے۔ اس کے
بادجود اپنی تکلیف کا خیال اتنا چھایا ہوا ہو آ ہے کہ دو سرے کی بو می ہوئی تکلیف بھی نظر

## "لیکن اس کے پیٹ میں تو ورو نہیں"

میری ایک عزیز خاتون تھی۔ ان کے پیٹ میں تکلیف تھی، اور وہ تکلیف ایسی تقریش ناک نہیں تھی۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لئے کسی ہپتال میں لے گیا، تو لفث (Lift) میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک خاتون روال کرسی (Wheel Chair) پر الفث (Lift) میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک خاتون روال کرسی خور اس پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، اور سینہ جلا ہوا تھا۔ اور اس کی بری حالت تھی، میں نے اپنی عزیز خاتون کو تسلی دیتے ہوئے کما کہ دیکھئے کہ سے عورت کتنی سخت پریشانی اور کتنی سخت تکلیف میں ہے، اس کو دیکھنے کما کہ دیکھئے کہ سے عورت کتنی سخت پریشانی اور کتنی سخت تکلیف میں ہے، اس کو دیکھنے ہے آدمی کو اپنی تکلیف کی کا احساس ہو آ ہے، اور اللہ تعالی کا شکر زبان پر جلری ہو آ ہے، تو دواب میں وہ خاتون کستی ہیں کہ واتی اس کے ہاتھ پاؤ تو ٹوٹ گئے ہیں، مگر کم از کم اس کے ہیٹ میں تو در د نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان کے ذہن میں سب سے بری تکلیف سے اس کے ہیٹ میں تو در د نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان کے ذہن میں سب سے بری تکلیف سے

تھی کہ بیرے بیٹ میں در د ہورہا ہے۔ اس کی جلی ہوئی کھل، اور ٹوٹے ہوئے ہاتھ باؤں کہ بیرے بیٹ میں در د ہورہا ہے۔ اس کی جلی ہوئی کھل، اور ٹی تکلیف اور باؤں دکھے کر بھی ان کو اٹی تکلیف کو اپنی تکلیف اور بیاری کا احساس نہیں ہوتا بناری کا احساس نہیں ہوتا دوسرے کی معمولی معمولی معمولی تکلیفوں کو دیکھتا بھر تا ہے تو ہماری لیک بہت بوی بیاری ہے ہے دوسروں پرامتراش اور شقید کرنے کے لئے ہم اپنی اصلاح کی فکر سے خافل ہیں۔ اور دوسروں پرامتراش اور شقید کرنے کے لئے ہم اوگ ہروقت تیار ہیں۔

#### 'بیاری کا علاج

الله جل جل الداس آیت کے اندر فراتے ہیں کہ اے ایمان والو! پہلے اپنے آپ
کی فکر کرو، اور بیہ جو تم کہ رہ ہو ہو گفال خفی حمراہ ہو گیا، فلال خفی تباہ و برباد ہو
گیا۔ تو یا در کھو کہ اگر تم سدھے راستے پر آگئے تواس کی محرای تم کو کوئی نقصان نہیں
پہنچائے گی۔ ہرانسان کے ساتھ اس کا اپنا عمل جائیا، لنذا اپنی فکر کرو، تم سب الله تعالی
کے پاس لوث کر جاؤے۔ وہاں وہ خمیس جائیا کہ تم کیا عمل کرتے رہ ہتے، تمہدا عمل
زیادہ بمتر تھا، یا دوسرے کاعمل زیادہ بمتر تھا۔ کیا معلوم کہ جس پر اعتراض کر رہے ہو۔
جس کے عیب تلاش کر رہے ہو، اس کی کوئی ادا، اس کا کوئی فعل الله تبارک و تعالی کے بسل اتنا مقبول ہو کہ دہ تم ہو گئی جو باتیں کرتے ہیں وہ اصلاح کا راستہ نہیں۔
اور مجلس آرائی کے لئے ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ اصلاح کا راستہ نہیں۔

خود احتسابی کی مجلس

ہاں! اگر کسی جگہ محفل ہی اس کام کے لئے مبعقد ہو کہ اس میں اس بات کا تذکرہ ہو کہ ہم لوگوں میں کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور لوگ اس نیت سے اس محفل میں شریک ہوں کہ ان باتوں کو سنیں گے، اور سمجھیں گے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریتے، تا پھرایسی محفل منعقد کرنا درست ہے۔

#### انسان کامب سے پہلا کام

انسان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے شب وروز کا جائزہ لے اور پھریہ دیکھتے کہ جس کتنا کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں۔ اور کتنا کام اس کے خلاف کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف کر رہا ہوں تواس کی اصلاح کا کیاراستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے اور آپ کے واوں میں پیدا فرا دے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائیگی۔

#### معاشرہ کیاہے؟

معاشرہ کم چیز کانام ہے؟ انسیں افراد کا مجموعہ معاشرہ بن جاتا ہے، اگر ہر مخفی کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے تو سازا معاشرہ خود بخود سد هر جائے۔ لیکن اگر ہر مجنس دوسرے کی فکر کر تارہے ، اور اپنے کو چھوڑ تارہے تو سازا معاشرہ خراب ہی رہیگا۔

## حضرات محابه رضى الله عنهم كاطرز عمل

حفرات سحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے حالات کو دیکھیں گ تو سیہ نظر آئے گا ہر فخص اس فکر میں تھا کہ کسی طرح میں در ست ہو جاؤں، کسی طرح میں اٹی بیاریوں کو دور کر اوں، چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ہو مشہور صحابی ہیں۔ وہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو کر اور آپ کی ہاتیں من کر دلوں پر کیااڑ ہو آ ہوگا ۔ کیسی رقت طلای ہوتی ہوگی، کیرا جذب ہو آب کی ہاتی وسلم کی خصور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر عرض کیا۔ یارسول اللہ! " نائی حفظلہ " حفظلہ تو حفظہ کو خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر عرض کیا۔ یارسول اللہ! " نائی حفظلہ " حفظلہ تو کہا ہوگیا، آپ نے ایک محل میں ہیں ہوگیا، آپ نے ایک ہوا کہ سنانی ہوگیا، آپ نے ایک ہوا کہ سنانی ہوگیا، آپ نے ایک ہات کی بات سنتا ہوں تو دل پر ہوا الر ہو آ ہے، حلات برسر کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن جب باہر سنتا ہوں تو دل پر ہوا الر ہو آ ہوں کے اندر لگما ہوں تو دہ جو آپ کی مجلس میں جیٹھ کر پیدا شکتا ہوں، اور و نیا کے کاموں کے اندر لگما ہوں تو دہ جو آپ کی مجلس میں جیٹھ کر پیدا شکتا ہوں، اور و نیا کے کاموں کے اندر لگما ہوں تو دہ جو آپ کی مجلس میں جیٹھ کر پیدا

ہوا تھا، وہ ختم ہو جانا ہے، یہ تو منافق کا کام ہے۔ کد ظاہر طلات کچی ہوں اور اندر پچھ ہوں، اس کئے بچھے اندیشہ ہے کہ کمیں میں منافق تو شیں ہو گیا۔

مرکار دو عالم صلی الد علیه وسلم نے تیل دی که حفظه ! تم منافق شیں ہوئے ،
بلکه "ماعة فساعة" یہ گفری گفری کی بات ہوتی ہے۔ ہردقت دل کی کیفیت ایک جیسی
میں نگان، کسی دقت جذب زیادہ ہوتا ہے کسی دقت کم ہوتا ہے ، اس سے یہ مجھنا کہ جس خمائی مو کیا کوئی سیح بات نہیں ہے۔

(میح مسلم، کلب الوبة، بب فنل دوام الذکر والفکر فی امور الافرة، صدیث نبر ۲۷۵۰) حضرت منطله کے ول جن اپ بارے تو بید خیل پیدا ہوا کہ جن منافق ہو گیا لیکن آپ نے کسی دو مرے کو منافق نمیں کما، خود احتسابی سے اپنے آپ کو منافق تصور کر کے بے قرار ہو گئے کہ اپنی فکر ہے، یہ فکر ہے کہ کمیں میرے اندر تو نفاق نمیں آگیا ہے۔ ؟

#### حضرت حدیفه بن بمان کی خصوصیت

حفرت حذاف بن میمان رضی الله تعالی عدد كو حضور الله علیه وسلم فے اپنے بحت اور از بالد كھے تھے ، آپ بى كورانه دارى ہے منافقین كى پورى فرست بھى بتار تھى تھى كد هديد شريف ميں فال فلال فحض منافق ہے ۔ اور اس درجه و اوق ہے بنار كى تھى كه جب مدید طيب ميں كالقال ہو جاآلة حفزات صحابہ كرام" يه ديكھتے تھے كه اس نماز جبازه ميں حفزت حذيف بن ممان شال ميں ياشيں ؟ اگر حفزت حذيف بن ممان شال ميں ياشيں ؟ اگر حفزت حذيف بن ممان شال ميں تو سے اور اگر حفزت حذيف بن ممان مان رضى الله تعالى عند صرور من الله تعالى عند صرور شال موس منافق ہے ، اگر موس ہو آلة حضرت حذیف بن ممان رضى الله تعالى عند صرور شال موسے قبل عند صرور شال موسے قبل عند صرور عشال موسے قبل عند صرور شال موسے ۔

## خلیفه ثانی کو اینے نفاق کا اندیشہ

كتب حديث مِن آيا ہے كه حضرت فلاوق اعظم رضى الله تعالى عنه، جب كه خلیفہ بن مچکے ہیں۔ اور آوھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے اور جن کے بارے میں ب مشہورے کہ جب و مجمو فلط کار لوگوں کی اصلاح کے لئے درہ لئے مجررہے ہیں، انظام کا ر عب اور و بدب ہے ، لیکن اسی عالم میں حضرت صفیف بن ممان رصنی اللہ عند ہے حوشار كرتے ہوئے كتے ہیں كہ اے حدافہ! خدا كے لئے مجھے سے بتا دو كہ حضور ملى الشرطيبہ وسلم نے تہیں منافقین کی جو فرست بتا دی ہے۔ اس میں عمر بن خطاب کا نام تو نسیں ہے؟ حفرت عمر فاروق رضی الله عند کے دل عن سے خیال پیدا مور ہاہے کہ کمیس میرا نام تو اس فرست ميں شال نميں؟ كميں ميں منافقين ميں شال تو نميں؟

(البراية والتماية ج٥ص ١٩)

## دل سے جو بات ثکلتی ہے اثر رکھتی ہے

محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کاب حال تھاکہ ہرایک کویہ الرحمی ہوئی تھی کہ میراکوئی تعل، میراکوئی عمل، میراکوئی قبل، میری کوئی ادااللہ تبارک و تعالیٰ اور الله كرسول صلى الله عليه وسلم ك علم ك علم على خلاف اونسيس ب، اور جب يه فكر كل مولى ب تواب جب وہ مکی دو سرے سے کوئی اصلاح کی بات کہتے ہیں تو وہ بات دل براثرانداز موتی ہے، اس سے زندگیل بدلتی ہیں، اس سے انتقاب آتے ہیں، اور انتقاب بر پاکر کے وٹیا کو دکھامجی و یا علامدابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو برے مشہور واعظ منے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ایک ایک وعظ میں نو نوسو آ دمیوں نے ان کے ہاتھ بر گناہوں سے توب کی ہے۔ بس ایک وعظ کسد دیا۔ اور سب کا دل معینج لیا۔ اور بات ب نس متی کہ ان کی تقریر بت جوشیلی موتی متی ۔ یابری تعیع بلغ موتی متی۔ بلد بات دراصل سے مقی کدول سے الم آ ہوا جذب جب زبان سے باہر ثکائے وہ وہ دو مرے کے ول يراثر ڈالاہے۔

#### مراحل

ہماری میہ حالت ہے کہ میں آپ کو ایک بات کی نفیعت کر رہا ہوں ، اور خود میرا عمل اس پر ضیں ہے۔ اس لنے اولا تواس بات کا اثر نہ ہوگا، اور اگر اس بات کا اثر ہو بھی عمیا تو سننے والا جب یہ دیجھے گا کہ یہ خود تو اس کام کو ضیں کر رہے ہیں۔ اور ہمیں نفیعت کر رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی اچھا کام ہو آتو پہلے یہ خود عمل کرتے۔ اس طرح وہ بات ہوا میں اڑ جاتی ہے ، اور اس کا کوئی اثر ضیں ہو آ۔

## حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي نماز

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی سیرت نے جو انتقاب برپاکیا۔ اور صرف ۲۳ سال کی مدت میں پورے جزیرہ عرب کی کا یا پلٹ دی، بید انتقاب اس لئے آیا کہ آپ نے جس بات کا امت کو کرنے کا تھم دیا، پہلے خود اس بات کا امت کو کرنے کا تھم دیا، پہلے خود اس بات براس سے زیادہ عمل کیا، مثلاً ہمیں اور آپ کو تھم دیا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو۔ لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لینی پانچ نمازوں کے علاوہ اشراق۔ چاشت اور تہجہ ہمی پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ کی بید عامت تھی کہ:

أذاحربه امرصلي

(محکوۃ، کب الصلاۃ، بب التطوع، مدت نبر ۱۳۲۸)
ایعنی جب آپ کوکسی کام کی پریٹائی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لئے کوئے ہو جاتے۔ اور اللہ تعالٰی کی طرف رجوع کرکے وعاکرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ:

جعلت قدة عين ف الصلاة \_ ميري آنكمول كي فمنذك نمازش ہے (نسان، كلب مشرة الساء، بب نبرليك)

## حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاروزه

ای طرح دومروں کو پورے مال میں آیک یاد یعنی رمنسان السبارک میں روزہ رکھنے کا بھی دیا۔ لیکن آپ کا خود کا معمول یہ تھا کہ پورے مال میں کوئی ممینہ ایسانہیں گزر آتھا، جس میں کم از کم تین روزے آپ نہ رکھتے ہوں، اور بعض اوقات تین ہے زیادہ بھی رکھتے ہتے۔ اور دومروں کو تویہ حکم ویا جارہا ہے کہ جب افطار کاوقت آجائے تو فورا افطار کر لو۔ اور دوروزوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کو ناچائز قرار دیا۔

#### "صوم وصال" كي ممانعت

چنانچ بعض محابہ کرام کو آپ نے دیکھا کہ وہ اس طرح دوروزے طاکر رکھ
رہے ہیں قو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فراد یا کہ تمہارے لئے اس طرح طا
کر روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ حرام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود
"صوم وصال" رکھتے، اوریہ فراتے کہ تم اپنے آپ کو جھی پر قیاس نہ کرو، اس لئے کہ
میرا برور دگار جھے کھلانا جھی ہے۔ اور پلانا بھی ہے۔ یعنی تمہائے اندراس رونے کی
طاقت نہیں ہے، میرے اندر طاقت ہے۔ اس لئے میں رکھتا ہوں ۔ کویا کہ دوسروں
کے لئے آسانی اور سولت کاراستہ ہا دیا کہ افطار کے وقت خوب کھاتی ہیں، اور رات بھر
کھانے کی اجازت ہے۔

(تذي، كتب العوم، بلب فبر١٢ مديث فبر٨١٤)

## حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اور زكوة

ہمیں اور آپ کو توبہ تھم ویا کہ اپنیاں کا چلیسواں حصہ اللہ کی راہ میں فرج کر دو۔ ذکوۃ ادا ہو جائی کی لیکن آپ کا یہ حل تھا کہ جتنا مال آرہا ہے، سب صدقہ ہور با ہے۔ ایک مرتبہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے مصلی پر تشریف لائے، اور اقامت ہوگئی، اور نماز شروع ہونے والی ہے، اچاتک آپ مصلے سے ہٹ گئے اور فورا گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اور تھوڑی ویر کے بعد داہی تشریف لے

آئے۔ اور نماز پڑھادی ۔ صحابہ کرام کو اس پر تبجب ہوا چنانچہ نماز کے بود صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آج آپ نے ایماعمل کیا جو اس سے پہلے بھی نہیں کیا تقال کی کیا وجہ تھی؟ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اس لئے گر واپس گیا تھا کہ جب میں سصلی پر کھڑا ہوا، اس وقت ججھے یاد آیا کہ میں میرے گر میں سات ریار (اشرفیل) پڑے ہیں۔ اور مجھے اس بات سے شرم آئی کہ تحر صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے سائے اس صالت میں چیش ہو کہ اس کے گر میں ضرورت سے ذاکد سات وینار دیکھے ہول، چنانچہ میں نے ان کو ٹھکانے لگا دیا۔ اور پھر اس کے بعد آکر نماز بڑھائی۔

#### اللہ کے محبوب نے خندق مجمی کھودی

غروہ احزاب کے موقع پر خندق کھودی جاری ہے، صحابہ کرام خندق کھود نے میں گئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ نندق کھود نے میں اور خود امیر ہونے ہیں۔ لیکن یہ ننیس تھا کہ دو سرے لوگ تو خندق کھو دیں، اور خود امیر ہونے کی وجہ سے آرام سے بستر پر سوجائیں، بلکہ وہاں یہ حال تھا کہ دو سروں کو جنزا حصہ کھود نے کے لئے ما تھا، اتنا حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لئے ہمی مقرر فرمایا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں جب خندق کھودی جاری تھی، مشقت کا وقت تھا، اور میں بھوک سے بیتاب مشقت کا وقت تھا، اور کھانے چنے کا کما حقہ انتظام نہیں تھا، اور میں بھوک سے بیتاب ہور ہا تھا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پھر باندھ لیا تھا۔

#### بيث يريقرباندهنا

پیٹ پر پتمراند سے کا محاورہ ہم نے اور آپ نے بہت سنا ہے ، لیکن مجمی دیکھا میں ۔ اور اللہ توالی نہ دکھا ہے ۔ ایکن مجمی دیکھا میں ۔ اور اللہ توالی نہ دکھائے آمین ۔ لیکن جس پر بیہ حالت گزری ہووہ جانتا ہے ۔ لوگ یہ سجھتے ہیں کہ بیٹ پر پتم باندھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ؟ اور پتم باندھنے سے کمی طرح بحوک منت ہوتی ہے تواس کی وجہ طرح بحوک کی شدت ہوتی ہے تواس کی وجہ سے انسان کو آئی کزوری المحق ہو جاتی ہے کہ وہ بچھ کام نہیں کر سکتا، اور پتم باندھنے سے انسان کو آئی کرزری المحق ہو جاتی ہے دو ہے کہ دہ بیٹ پر ذرا اُئل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آدی میں کھڑا ہونے کی طاقت آجاتی

ے- درن وہ کزوری کی وجد سے کمراجی نیس ہو سکا۔

## آجدار مرینہ کے بیٹ پر دو بھر تھے

بسر حال! قوایک محالی بیان کرتے ہیں کہ شدت بھوک کی وجہ سے جس نے اپنے بیٹ پر چھر بائدہ لیا تھا، اور اس حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے بیٹ پر پھریائد حا ہوا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹ پر سے بوئے سے آیم افوا دی، اور میں نے ویکھا کہ آپ کے پیٹ پر دو پھر بندھے ہوئے ہیں۔

یہ ہے وہ چزکہ جس بلت کی تعلیم دی جاری ہے، جس بلت کی تبلیج کی جاری ہے، جس بات کی تبلیج کی جاری ہے، جس بات کا حکم ویا جارہا ہے، پہلے خود اس پر اس سے زیادہ عمل کر کے دکھا ویا۔

#### حضرت فاطمه رضى الله عنها كامشقت المهاتا

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها، جنت کی خواتین کی مردار، ایک مرتبہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور اپنے ہاتھ مبارک د کھا کر عرض کرتی ہیں کہ میرے ہاتھوں میں چکی ہیں ہیں کر محتے پڑھے ہیں، اور پائی کی مشک ڈھو ڈھو کر سینے پر نیل آھے ہیں یارسول اللہ! خیبر کی لئے کے بعد سارے مسلمانوں کے درمیان غلام اور کنیزیں تنتیم ہوئی ہیں، جو ان کے گھروں کا کام کرتی ہیں، لنذا کوئی خدمت گار کئیز مجھے بھی عظا فرہا و بھے۔

اگر حفرت فاظمہ رسی اللہ عنما کو کوئی کنیز خدمت کے لئے مل جاتی تواس کی وجد سے آسان نہ ٹونا، لیکن جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

فالمد! جرب تك ملر مسلانون كالنظام نيس موجاً، اس

وقت تک محر رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اور ان کے محر والوں کے لئے کوئی غلام اور کنیز نمیں آگی میں حمیس اس مشقت کے عوض غلام اور کنیز سے بمتر نسخہ بتایا ہوں، اور مجر فرمایا کہ ہر نماز کے بعد "سجان الله" ۳۳ بد "الحمد لله" ۳۳ بد، اور "الله اکبر" ۳۳ بد بروحاکرو

(مج مسلم، بلدام ص ٣٥١)

اس وجہ سے اس کو "تبیع فالممہ" کما جاتا ہے کے حضور فقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور فقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فالممہ رضی اللہ عضا کو اس کی تنتین فرمائی تھی ۔۔ لہذا ووسروں کے ساتھ تو معالمہ میں ہے کہ غلام تقسیم ہورہے ہیں۔ کنٹرس تقسیم ہورہی ہیں، اور خود اپنے محر میں میہ حالت ہے۔
تقسیم ہورہے ہیں، اور خود اپنے محر میں میہ حالت ہے۔

انذا جب سے صورت ہوتی ہے کہ خود کمنے والا دو مروں سے زیادہ عمل کرتا ہے تواس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، اور وہ بات مجر دل پر اثر انداز ہوتی ہے وہ انسانوں کی دنیا بدل دیتی ہے، ان کی زندگیوں میں انتقابات لاتی ہے۔ اور انتقاب لائی، چنانچہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی باتوں نے صحابہ کرام میکی کمال سے کمال سک بہنچا دیا۔

## ۳۰ شعبان کو نفلی روزه رکھنا

تمیں شعبان کا جو دن ہوتا ہے، اس میں تھم یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے، بعض لوگ اس خیل ہے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ شاید آج رمضان کا دن ہو۔ اس لئے کہ مع سکتا ہے کہ رمضان کا چاند ہو چکا ہو، لیکن ہمیں نظرنہ آیا ہو، اس لئے احتیاط کے طور پر لوگ شعبان کی ۳۰ آریخ کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط رمضان کے طور پر تمیں شعبان کو روزہ رکھنے ہے منع فرمایا ہے لیکن ہے روزہ نہ رکھنے کا تھم اس فخص کے لئے ہے جو صرف احتیاط رمضان کی غرض سے روزہ رکھ رہا ہو، ابت جو محض علم نظی روزے رکھتا چا آرہا ہے، اور وہ اگر

۳۰ شعبان کو بھی روزہ رکھ لے، اور امتیلا رمضان کی نیت اور خیل دل میں نہ ہو تو اس کے لئے جائز ہے۔

(تذي، كك العوم، بل نبرس)

الم ابو بوسف رحمة الله عليه ٣٠ شعبان كه دن خود روز سه موت تقد الدر بور من منادى كرت موت بحرت شعد كد آن ك دن كوكى فخض روزه ند ركع، اس لئ كد عام لوگول ك بلر مي بد خطره تعاكد اگر وه اس دن روزه ركمن ك بوات كادر روزه ركمنا كناه موكان كاخيل ان كه ول ش آ جائ كادر روزه ركمنا كناه موكا، اس لئ تخي سه منع فرايا ديا-

#### حفزت تفانوی" کی احتیاط

کیم الامت دھرت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی درس اللہ مرہ، جن کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں۔ اللہ تعالی ان کے تقش قدم پر چلنے کی توفق عطا فرائے۔ آہیں ۔

آپ کو لوگوں کے لئے فتوں کے اندر آمانی پیدا کر نے کی ہر وقت فکر رہتی تھی، اگر کو گوں کو مشکلات نہ ہو، جنا ہو سکے آمانی پیدا کی جائے ۔ آج کل بازلروں ہیں پہلوں کی جو فرید فروفت ہوتی ہے آج کل یہ ہوتا ہے کہ ایجی در فت پر پیول مجی نہیں آتا کہ پوری فصل فروفت کر دی جات ہو اور اس کر ایجی در فت پر پیول مجی نہیں آتا کہ پوری فصل فروفت کر دی جات ہوا ہو اس مرح پیل کے آئے بغیراس کو بیچا شرعاً جائز نہیں، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس مرح پیل کے آئے بغیراس کو بیچا شرعاً جائز نہیں، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس مرح کی وجہ سے بعض علاو نے یہ فوی ویا ہے کہ بازاروں ہیں جو پھل فروفت مرحی تھی وہائے اس وقت بیچا جائز نہیں ۔ اس خور بیٹ مالوں کو ہوتے ہیں، ان کی فریدو فروفت پو تکہ ای طریقے پر ہوتی ہے، اس لئے ان پھلوں کو ہوتے ہیں، ان کی فریدو فروفت پو تکہ ای طریقے پر ہوتی ہے، اس لئے ان پھلوں کو خورید کر کھانا جائز نہیں گین حضرت قانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرایا کہ ان پھلوں کو کھانے کی گنجائش ہے، البتہ خود بیش استیال کی اور سائری عمراز ار سے پھل لے کر نہیں کھانے کی گنجائش ہے، البتہ خود بیش استیال کی اور سائری عمراز از سے پھل لے کر نہیں کھانے کی گنجائش ہے، البتہ خود بیش استیال کی اور سائری عمراز از سے پھل لے کر نہیں دوسروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ کے بڑے ہیں، تب ان کی بات دوسروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ کے بڑے ہیں، تب ان کی بات

میں اثر پیدا ہو ماہے۔

## معاشرے کی اصلاح کا راستہ

لندا ہمرے اندر خرابی سے ہے کہ اصلاح کا جو پروگرام شروع ہوگا۔ جو جماعت قائم ہوگا، جو اُری کھڑا ہوگا، اس کے دماغ جس سے بات جماعت قائم ہوگ، جو آجمن کھڑی ہوگ، جو آدمی کھڑا ہوگا، اس کے دماغ جس سے بات ہوگ کہ سے سب لوگ خراب ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اپنی خرابی کی طرف دھیان اور فکر نہیں ۔۔اس لئے اس آیت جس اللہ تعالی سے فرمارہے ہیں کہ:

يا ابها الذين آمنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتدايتم الابها الذين آمنوا عليكم انفسكم لابضركم من ضل اذا اهتدايتم

اے ایمان والو! اپی خران اگر تم رائے پر آماد تو مراہ ہونے والے اور قاط راستے پر جانے دالے تمہیں کوئی نقصان ضیں پنچائیگے، لندامجلس آرائی کے طور یر، اور محض برسیل مذکرہ دوسروں کی برائیل بیان کرنے سے کوئی فائدہ نمیں، اپنی فکر کرو، اور ایل جتنی اصلاح کر سکتے ہوں وہ کرلو ۔ واقعہ میہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا راستہ بمی سی ہے، اس لئے معاشرہ کس کا نام ہے؟ میرا، آپ کا اور افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، اب اگر ہر مخص ایل اصلاح کی فکر کر لے سم میں نمیک ہو جات ، تو رفتہ رفته سارا معاشرہ تھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر معالمہ یہ رہا کہ میں تمہارے اور تقید كرول اور تم ميرے اور تقيد كرو، بل تملى برائى ميان كرول، اور تم ميرى برائى بیان کرو، پھر تواس طرح معاشرے کی صاحت مجھی درست نمیں ہو سکتی، بلکد ایل الر كرو- تم ديكه رب موكه دنيا جموث بول رى ب، ليكن تم نه بولو، وومرك لوك ر شوت لے رہے ہیں، تم ر شوت ند لو، ودمرے لوگ مود کمارے ہیں، تم مود ند کھاؤ، دوسرے لوگ وحوکہ دے دے ہیں، تم دحوکہ ندود، دوسرے لوگ ترام کما رہے ہیں، تم نہ کھاتی کین اس کے تو کوئی معنی نیس ہیں کہ مجلس کے اندر تو کسہ دیکہ لوگ جموث بول رہے ہیں۔ اور پھر خود بھی مج سے شام کک جموث بول رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں اللہ تعالی اپی رحت سے اس فکر کو ہارے داول میں پیدا قربا دے کہ ہر مخص کو اپنی املاح کی فکر ہو جائے۔

#### اپنا فرض بھی ادا کرو

البت يمال يه سمجه لينا ضرورى ب كه الى اصلاح كى قكر مين يد بلت بعى ضرورى ب كمه الى اصلاح كى قكر مين يد بلت بعى ضرورى ب كمه الى المت بهنجائ اور الها فرض ادا كر من اس كه بغيرا بى اصلاح كا قريضه كر من اس كه بغيرا بى اصلاح كا قريضه كمل مواتا به يمي بلت سيدنا ابو بمر صديق رضى الله عند في ايك صديث مين واضح قرمادى بحمل موات بيد ب

عن الى بكرالصديق رضواف نشائ عنه قال يا يهاالناس الكم تقرئون هذه الآية الايهاالناس الكم تقرئون هذه الآية اليها الذهب آمنوا عنيك الفسكم لا يضركم من حسل اذا العندية فارس والمائم والمن سمعت مرسول الله صوال عليه وسلم يقول: ان الناس اذا را والظالم فلم باخد واعلى يديه اوشك ان يعمه عالله بعقاب منه.

#### آیت سے غلط فہمی

یہ حفرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں آپ نے قر آن کریم کی اس آیت کی سمجھ تشریح نہ سمجھنے پر لوگوں کو تنبیہ فربائی اور اس آیت کی تشریح میں حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ارشاد فربائی جس سے اس آیت کے سمجھ مفہوم پر روشن پڑتی ہے۔

حضرت صدایق اکبر رضی الله مند نے اس طرف اشارہ فرایا کہ بعض لوگ اس آبت کا یہ مطلب ہجستے ہیں کہ جب الله تعالیٰ نے یہ فرما و یا کہ اپنی خبرلوا فی اصلاح کی فکر کروبس اب ہمارے ذے تو اپنی اصلاح کی فکر واجب ہے۔ اگر کسی دوسرے کو فاط کام کرتے ہوئے دکیے رہے ہیں تو اس کو ٹو کنا، اس کی اصلاح کی فکر کرنا ہمارے ذے ضروری نہیں ۔ حضرت ابو بحر صدایق رضی الله عند فرما ہے ہیں کراس آبت کا یہ مطلب لیا غالم میں دوسرے پر ظلم کر رہا لیا غالم میں دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، لیکن دو لوگ اس فالم کا ہاتھ پر کر اس کو ظلم سے نہ روکیس تو ان حالات میں قریب ہے کہ الله تعالیٰ ایسے تمام افراد پر اپنا عذاب نازل فرما دیں۔

حفرت صدیق اکبر رضی الله عند یه فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر
ولالت کر رہی ہے کہ تہمارے سامنے ظالم ظلم کر رہا ہے اور مظلوم بٹ رہا ہے، اور
ظالم سے روکنے کی طاقت تمہارے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے یہ
سوچا کہ اگر یہ ظلم کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ جس توظلم
نیس کر رہا ہوں۔ لنذا بھے اس کے اس فعل جس مانطلت نیس کرنی چاہئے اور جھے ان
سے الگ رہنا چاہئے، اور دہ اپنے اس طرز عمل پر اس آیت سے استدال کرے کہ الله
توالی نے تو یہ فرما دیا کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اگر دو سرا مختص غلط کام کر رہا ہے تو اس
کی خلط کاری جہیں نقصان نیس پہنچائیں گی ۔ حصرت ابو بجر صدیق رضی الله عند فرما
درہ جیں کہ یہ صدیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس آیت سے یہ مطلب نکانا
درے جیں کہ یہ صدیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس آیت سے یہ مطلب نکانا

آيت كى صحيح تشريح وتغيير

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ پھراس آ ہت کا کیا مطلب ہے؟ آ بت کا مطلب
سے کہ اس جس ہے جو فرایا کہ «کی کی غلط کاری تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی،
بشرطیکہ تم اپی اصلاح کی فکر کرلو" اس جس اصل بات سے ہے کہ ایک شخص اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف کا فریضہ ادا کر چکا ہے،
کین اس کے باوجود دو سرا شخص اس کی بات نہیں باتا، تو تمہدے اور اس کی کوئی ذمہ
داری نہیں ہے، اب اس کی غلط کاری جہیں نقصان نہیں بہنچائے گی، اب تم اپنی فکر
کرو، اور اپنے صلات کو درست رکھو، انشاء اللہ تعالی کے بال تم سے مواخذہ نہیں
ہوگا۔

اولاو کی اصلاح کب تک

مثلاً اولاد ہے۔ اولاد کے بارے میں سے حکم ہے کہ آگر والدین سے دیکے رہے ہیں کے اولاد غلط رائے پر جاری ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو روکین ، اور اسکو غلط

کاری سے بچاش جیسا کہ قرآن کریم نے فرایا کہ تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاق، والدین کے ذمہ یہ فرض ہے ، لین بواس بچاق، والدین کے ذمہ یہ فرض ہے ، لین قواس ایک فخض نے اپنی ساری آوائیل صرف کر دیں، لین اولاد نے بات نہ بانی، تو اس صورت میں انٹاء اللہ وہ محف اللہ تعالیٰ کے بال معذور ہوگا، معزت نوح علیہ اسلام کا بیٹا بھی آ نر وقت تک اسلام ضمی لایا اور معزت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجمایا، اس کو تبلیخ کی، دعوت دی، اور ان سے ذیادہ کون حق تبلیغ اوا کرے گا۔ لیکن اس کے بادجود آخر وقت تک وہ اسلام نہ لایا۔ اب اس کا موافذہ معزت نوح علیہ السلام سے بادجود آخر وقت تک وہ اسلام نہ لایا۔ اب اس کا موافذہ معزت نوح علیہ السلام سے نہیں ہوگا۔

ایک فخص کا دوست نظط رائے پر جارہا ہے، نظط کاموں میں بتانا ہے۔ اور بید فخص اپن استطاعت کے مطابق اپن دوست کو پار و عجت سے ہر طرح اس کو مجسارہا، اور سمجما سمجما کر تھک گیا، لیکن وہ دوست نظط کاموں سے باز نہیں آیا، تو اب اس کی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوگی

تم اینے آپ کو مت بھولو آگے علامہ تودی رحمة اللہ علیہ نے آیک آیت لقل کی ہے کہ: اتا مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم و استعمالات انکآب افتلا تعقلون۔

(سرة البقره: ٣٣)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یمودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرایا کہ کیا تم
دوسرں کو نیکی کی هیعت کرتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، طانکہ تم کراب کی

تلاوت کرتے ہو، یعنی تم تورات کے عالم ہو، جس کی وجہ سے لوگ تمساری طرف
رجوع کرتے ہیں۔ یہ بحم اگر چہ میمودیوں کے لئے تھا، لیکن مسلمانوں کے لئے بطریق
اولی ہوگا کہ جو قعنم دوسروں کو هیعت کر رہا ہے۔ اس کو چاہئے کہ وہ اس هیعت کو
پہلے اپنے اور لاگو کرے۔

مید مسئلہ تو میں آب کو پہلے بتا چکا ہوں کر تبلیغ کے بارے میہ تھم یہ شہیں کہ جو شخص برائی میں جتا ہے اور دو مروں کو تھیجت نہ کرے، بلکہ تھم یہ کے کہ نفیحت کرے، لیکن تھیجت کرنے کے بعد میہ سوچ کہ میں جب دو مرل کو تھیجت کر رہا ہوں تو خود بھی اس پر عمل کروں، او اپنے آپ کو نہ بھولے، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ تھیجت دو مروں کے لئے ہے، بلکہ میہ سوچ کہ یہ تھیجت میرے لئے بھی ہے۔ اور جمعے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔

### مقررین اور واعظین کے لئے خطرناک بات

اس آیت کے بعد علام نودی رحمة الله نے ایک حدث نقل کی ہے کہ جس میں بڑی خطرناک بات ارشاد فرمائی گئے ہے، الله تعالی اس کا مصداق بنے سے ہم سب کو بچائے۔ آجن ۔ فرمایا کہ ،

عن اسامة بن نه يد بن حاردته رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صواحة عليه وسلم بقول . يوفّ بالرجل يوم القيامة فيلتى فى الناء فسنبد لحت اقتاب بطنه فيد وركما يدور الحمار فى الرحاء فيجتمع اليه الهل النام فيقولون يا فلان مالك ؟ المرحكن تامر بالعروف وتنهى عن المسكر؟ فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولاآتيه والمعروف ولاآتيه

(البداية، جلداول ص ١٨٤)

حضرت اسامہ بن زیر بن طرف رضی اللہ عنهما سے روایت ہے، فراتے ہیں کہ جس نے رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے قربایا کہ قیاست کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور آگ میں ڈال ویا جائے گا، آگ میں گرتے می گری شدت کی وجہ سے اس کی آئیں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، اوروہ مخفی اپنی آئول کے گرو اس طرح گوما چی کے کرد گھومتا ہے اس ذائے میں ایک بری

جبل ہوا کرتی تھی اس چی میں گدھے کو ہندھ دیتے تھے، وہ اس چی کو تھمانا تھا۔ جب
الل جہنم اس کا یہ سنظر دیکیس کے تو وہ آکر اس کے پاس جع ہو جائیں گے، اور اس
سے بوچیس کے کہ یہ قصہ ہے؟ ایس سزا تمہنیں کیوں دی جلری ہے؟ کیا تم وہ فحفی
ہیں ہو کہ تم لوگوں کو تھیمت کیا کرتے تھے؟ اور برائی سے رو کا کرتے تھے؟ تم عالم
اختیل ہو کہ تم لوگوں کو قیمت کیا کرتے تھے؟ اور برائی سے رو کا کرتے تھے۔ آج تمہارا
میں انجام کیے ہوا؟ اس وقت وہ فحض جو اب میں کے گاکہ باں! میں اصل میں لوگوں کو
میں خود اس برائی کا ار تکاب کیا کرتا تھا، اس وجہ سے آج میرا یہ انجام ہو رہا ہے، اللہ
میں خود اس برائی کا ار تکاب کیا کرتا تھا، اس وجہ سے آج میرا یہ انجام ہو رہا ہے، اللہ
میں خود اس برائی کا ار تکاب کیا کرتا تھا، اس وجہ سے آج میرا یہ انجام ہو رہا ہے، اللہ
سے وہ لوگ جن کو نیکی کی بات کئے اور دین کی بات سنانے کا کام کرنا ہوتا ہے ان کے
سے برا انازک اور خطر تاک مرحلہ ہے، ایسانہ ہو کر وہ اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ
سے برا انازک اور خطر تاک مرحلہ ہے، ایسانہ ہو کر وہ اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ
سے بیرا انازک اور خطر تاک مرحلہ ہے، ایسانہ ہو کر وہ اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ
سے توائی اپن رحمت سے اس کا مصداتی ہے جائے، آھیں۔

### چراغ ے چراغ جاتا ہے

بسرحل! اگر آدی کو اپی فکرنہ ہو، اور دو سرے کی اصلاح کی فکر ہے کر آدی

چل کھڑا ہو، او دو سروں کے عیب حاش کر آرے تو اس طرح سعاشرے کی اصلاح

ہونے کے بجائے اور زیادہ فساد کا راستہ کھلا ہے۔ اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوآ ہے جیسے کہ

ہلرے سامنے ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے داوں جی بید فکر پیدا فرما دے کہ ہم جی سے ہر

فخص اپنے عیوب کا جائزہ لے کہ جی کیا کیا کام غلط کر رہا ہوں، اور پھر اس کی اصلاح کی

فکر جیں لگ جائے۔ چاہے دی سال کی زندگی بتق ہو، یا پندرہ سل اور جیس سال کی

زندگی بتی ہو، آخر جی ہرایک کو اپنی قبر جی پنچنا ہے اور اپنے سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ

خضور جواب دہ ہوتا ہے، اس کو یہ نظر رکھتے ہوئے اپی زندگی کا جائزہ لے، اپنے

صلات کو دیکھے۔ اور اس جی جمال جمال خرابیاں نظر آئیں، اس کی اصلاح کی طرف

قدم برحائے، پھر چاہے کوئی آجمن اور جماعت نہ بنائے لیکن ایک آدمی کم از کم اپنے

قدم برحائے، پھر چاہے کوئی آجمن اور جماعت نہ بنائے لیکن ایک آدمی کم از کم اپنے

آپ کی اصلاح کر لے، اور وہ خود سیدھے رائے پر لگ جائے تو قر آن کریم کے اس محکم پر عمل ہو جائے گائی ہے دو، دو سے تین، چراخ سے چراخ جائے جمع سے مثم روش ہوتی ہے اور اس طرح دین کا یہ طریقہ دو مرول تک بھی پنچا ہے۔ اللہ جبرک و تعالی ہمارے دلوں میں ٹیہ فکر پیدا فرائیں۔ اور اپنی اصلاح کرنے کی ہمت و توفق عطافرائیں، اور اپنے رائے پر جانے کی توفق عطافرائیں آمین۔

ورخوعول الالموشرك الفلين



خطاب: حفرت مولانا مفتی محر تقی عثانی مرظلهم العالی منبط و ترتیب: محمد عبد الله میمن منبط و ترتیب: کرخ و وقت: کرخ و وقت: کرخ و وقت: حام مجد بیت المکرم، گلشن اتبل، کراجی مقام: حقام:

تعظیم کانقافد یہ ہے کہ جب کوئی برا کمی بات کا تھم دے چاہ اس بات پر عمل کرنا ادب کے فلاف معلوم ہور ہاہو، اور ادب کا یہ نقاف ہو کہ وہ عمل نہ کیا جائے، لیکن جب بوے نے تھم دے دیا تو چموٹے کا کام یہ ہے کہ اس تھم کی تھیل کرے، اس لئے کہ ادب کے مقابلہ میں تھم کی تھیل مقدم ہے (YYY)

### بشنئ التخرالي بشيغ

# برووں کی اطاعت اور ادب کے نقاضے

الحمديقة نحمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤم نبه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شروي انفسا ومن يسئله فلا من شروي انفسا ومن يسئله فلا هاد ويرانفسنا ومن يسئله فلا هاد كك ، واشهدان الاالله الاالله وحدة الاشرك له، واشهدان سيدنا وشبينا و مولانا محمد اعبدة ومرسوله وسلما تقالى عليه وعلى آلم واصحابه وبام لك وسلم تسليماً كشرًا كشرًا - اما بعد!

عن الحب العباس سهل بن سعد الساعدى وضيانته عنه إن سول الله صلى الله عليه وسنسر بلغه ان بنى عمره بن عوف كان سنه ه شرف فرج رسول الله على صلى تنه عليه وسلم صلى تنه على درسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت العدلاة .....

(میح بخلی، کلب الاذان، بلب من دخل لیوم الناس، مدیث نبر ۱۸۳۳)
"باب الاصلاح بین الناس" لوگون کے درمیان صلح کرانے کے بیان میں چل
رہا ہے اور اس باب کی تمن مدیشیں پیچے گزر چکی ہیں۔ اور یہ اس باب کی آخری مدیث
ہے۔ جو ذرا طویل ہے اس لئے اس کا ترجمہ اور تشریح عرض کے ویتا ہوں،

### لوگوں کے درمیان صلح کرانا

حفرت سل بن سعد الساعدی رضی عند الله روایت کرتے ہیں کہ آیک مرتب
رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ اطلاع کی کہ قبیلہ بن عمروابن عوف کے در میان آپس
میں جھڑا کھڑا ہو گیا ہے، چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے در میان مصافحت
کرانے کے لئے تشریف نے گئے۔ اور ابعض صحابہ کرام کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا، آ
کہ اس مصافحت میں وہ مدو دیں، مصافحت کرانے کے دوران بات لمبی ہوگئی۔ اور آئی
دیر ہوگئی کہ نماز کا وقت آگیا، لینی وہ وقت آگیا جس میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم
مجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ ابھی تک فارخ نمیں ہوئے تھے
اس لئے آپ مجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے۔

یمال اس مدیث کو لائے کا مثنا ہی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے در میان جھڑے کو آئی اہمیت دی اور اس میں اور کو ل کے در میان جھڑے کو قتم کرانے اور مصالحت کرانے کو آئی اہمیت دی اور اس میں است معروف وقت آگیا، اور آپ معجد نبوی میں تشریف ند لا مسئلے۔

رادی فراتے ہیں کہ حضور الدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موذن حضرت بال رضی اللہ تعالی عند نے جب یہ دیکھا کہ نماز کا دقت ہوگیا ہے، اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نبیں اے، تودہ حضرت صدیق المبر منی اللہ عند کے پاس مجے، اور ان سلم تشریف نبیں اے، تودہ حضرت صدیق رضی اللہ عند! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوگی ہے، اور نماز کا دقت آگیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوگی دیر ہو جائے، اور نماز کا دقت آگیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوگی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت کرا دیں؟ حضرت صدیق آکیر منی اللہ تعالی عند نے فرایا . اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوگی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت بال رضی اللہ تعالی عند المت کے بودہ کے دور ان اللہ آگر "کی بودہ کے دور ان اللہ آگر" کما اور لوگوں نے تحبیر کی، جب نماز شروع کر دی۔ تو نماز کے دور ان

حضور تی كريم صلى الله عليه وسلم تشريف في آئے، اور صف مي ايك جك ير مقتدى كى حیثیت سے کرے ہو گئے، جب لوگوں نے دیکھاکہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے آئے ہیں۔ اور صدیق اکبرر منی اللہ عنہ کو آپ کے آنے کے بارے میں پہ شیں ہے، اس لئے کہ وہ آگے امات کر رہے ہیں، تو لوگوں کو خیال ہوا کہ اب صديق اكبرر منى الله تعالى عند كوعلم موجانا جائية كم حضور اقدس صلى الله عليه وسلم تشريف لا كي بين، آكه وه يجيع بث جأئين، اور آخضرت صلى الله عليه وسلم آمے موكر نماز را حاکمی اور چونکه اس وقت لوگول کو مسئله معلوم نهیں تھا۔ اس کئے حضرت مردیق ا كبرر منى الله تعالى عنه كو اطلاع دينے كے لئے نماز كے اندر باليں بها شروع كر دیں، اور ان کوستنبہ کرنا شروع کیا، لیکن حضرت مدیق اکبرر منی اللہ عنہ کا حال ہے تما کہ جب نماز شردع كر دية توان كو دنيا و ما ويها كى كچه خبر نميس راتى تقى ، اور وه كسى اور طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے کہ دائمیں بائمیں کیا ہور باہے۔ اس کے شروع میں جب ایک دو آ دمیون آلی بجائی تو حضرت صدیق ا کبرر منی الله تعالی عنه کو پیته بھی شیس چلا۔ وہ ائی نماز میں معروف رے، لیکن جب محابہ کرام نے سے دیکھا کہ حفرت صدیق اکبر رمنى الله عند مجمد التفات منس فرمار ب مي تواس وتت لوكون في زياده زور س آلى بجاني شروع کر وی، اور جب کی سحابہ نے آلی بحائی اور آواز بلند ہونے لگی تواس وقت حضرت صدیق اکبررمنی الله تعالی عنه کو یکی حنب ہوا، اور کن انگھیوں سے دائیں بائیں ویکھنا شروع كيا تواچاك ويكهاك حضور اقدى صلى الله عليه وملم صف مِن تشريف فرما بين حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كوصف مين وكيه كر حضرت صديق أكبررمني الله تعلل عنه ينه يجي أنا چايا، تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ان كو باتد ك اشار ع سے منع فرماياك م این جگه ر رمو، بین بننی مرورت نمین، نماز پوری کر لو-

لیکن حضرت ابو بکر صدایق رضی الله تعالی عند فی جب حضور الله سلی الله علیه و سلی کی درج ، اس لئے اسلی کے والے نیا و کی نیا تو پھر ان کے بس میں ندر ہاکہ وہ اپنے مصلے پر کھڑے دہتے ، اس لئے الظ بادک چھے کی طرف ہنا شروع کر دیا ، یسال تک کہ صف میں آکر کھڑے ہو گئے ، اور حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم آگے محسلے پر تشریف لے گئے۔ اور پھر باتی نماز آئفضرت بھلی الله علیہ وسلم فے بڑھائی۔

### اہام کو متنبہ کرنے کا طریقہ

جب نمازختم ہو ممی تواس سے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لو کوں کی طرف متوجہ ہوئ اور خطامیہ فرمایا کہ ، یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ چیش آ جائے تو تم آليال بجانا شروع كر دية بو، به طريقه نمازك شايان شان اور مناسب شيس، اور آليال بجانا تو عورتوں کے لئے مشروع ہے، یعنی بالفرض اگر خواتین کی جماعت ہور ہی ہو وسے خواتین کی جماعت اچی اور پسندیدہ نمیں ہے۔ یا خواتین نماز میں شامل ہوں ، اور وہ امام كوكسى بات كى طرف متوجد كرنا جابير - توان كے لئے يہ حكم ہے كدوہ باتھ ير باتھ ما كر آليل جائي ان كے لئے نماز كے اندر زبان سے " سجان الله" يا "الحمد للفيكسا اجما منیں ہے۔ کیونکہ اس طرح ضاون کی آواز مردوں کے کان میں جائے گی اور خاتون کی آداز کاہمی شریعت میں بردہ ہے انداان کے لئے تھم یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ پش آئے تو اتھ پر ہاتھ مار کر اہام کو متوجہ کریں لیکن اگر مردوں کی جماعت میں کوئی واقعہ پی آجائے جس ک وجہ الم کو کسی بات کی طرف متوجہ کرنا منظور ہو، تواس میں مردول کے لئے طراقہ یہ ب کہ وہ سجان اللہ کمیں، مثلًا المم کو بیٹمنا جائے تھا، اور مقتریوں نے دیکھا کہ کھڑا ہورہا ہے تومقتری کو جاہے کہ وہ "بہجان اللہ" کمیں یا الحمد لانه كهيں يالهم كو كمزا ، ونا جائے قعالے ليكن وہ بيثم كمياتواس وقت بهي سبحان الله كه وين، یا بعض او قات ایا ہو آ ہے کہ جری نماز ہے، اور الم نے سرآ قرات شروع کر دی، تواس وتت بھی اسکو الحمد لله وغیرہ سے متنب کر دے تو حضیر صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر نماز میں کوئی بھی ایسائمل پیش آ جائے، جس کی وجہ سے اس کو تنبیہ کرنا مقصود تو مقتدی " سجان الله " كه دي - آليل شيس بجاني جائي الم

### ابو قافہ کے بیٹے کی یہ مجال شیس تھی

اس کے بعد آپ حصرت صدیق اکبرد منی الله عند کی طرف متوجه ہوئے اور ان ست فرمایا کر اس ابو بکر ایس نے تو آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ اپنی نماز جاری رکیس، اور بیجیت نہ بیس، اس کے بعد پھر کیا وجہ ہوئی کر۔ آپ بیجیے ہٹ گئے، اور اماست کرنے ے آپ نے ترود کیا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے کیا مجیب جواب رہا ، فرایا کہ :

ماكات لابن إفي قحافة ان يصلى بالساس بين يدى

مرسول الله صلالية عليه وسلما

یار سول الله اله قافد کے بیٹے کی سے عجل نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کی اماست کرے۔ ابو قافد ان کے والد کا نام ہے، یعن میری سے عجل نہیں تھی کہ آپ کی موجودگی میں سعلی پر کھڑا ہو کر اماست کر آ رہوں، جب تک آپ تھی نہیں نہیں تھی کہ آپ کو دکھے لیا تو میرے اندر سے آپ تھریف نہیں لائے تھے تو بات دو سری تھی، جب آپ کو دکھے لیا تو میرے اندر سے آب نہیں تھی کہ میں اماست جاری رکھوں، اس واسطے میں چیچے ہٹ گیا۔ آخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں قربایا، بلکہ خاموشی اختیار فربائی۔

حفرت ابو تكبر صديق كامقام

اس سے حضرت ابو بحر صدیق رضی الله عنه کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالی نے الله تعالی معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالی نے ان کے دل میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی عظمت اس درجہ بیوست کر رکھی تھی کہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میری ہر داشت سے باہر تھی کہ حضور صلی الله علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑا رہوں۔ آگر چہ یہ داقعہ حضور کی غیر موجودگی میں چیش آیا اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی موجودگی میں کھڑے نہیں ہوے تھے لیکن جب پیتھے ہٹ گیا کہ حضور بیچھے ہیں تو بھر آگے کھڑا رہنا ہر داشت سے باہر تھااس لئے بیچھے ہٹ میں ہوئے۔

### الامر فوق الادب

یناں ایک مسئلہ اور ادب عرض کر دول، جو مسئون ادب ہے، آپ نے وہ مشہور مقولہ سفا ہوگا کہ:

"الامرفوت الادب

(YYA)

یعی تعظیم کا تقاضہ یہ ہے کہ جب کئی بڑا کسی بات کا بھم دے، چاہے اس بات پر عمل کرتا ادب کے خلاف معلوم ہورہا ہو، اور اوب کا تقاضہ یہ ہوکہ دو عمل نہ کیا جائے، لیکن جب بڑے خلاف معلوم ہوں او چھوٹے کا کام یہ ہے کہ اس بھم کی تھیل جائے، لیکن جب بڑی نازک بات ہے اور بعض او قات اس پر عمل بھی مشکل ہو آ ہے لیکن دمین پر عمل کرنے والے تمام بزرگوں کا بھیشہ میں معمول رہا ہے کہ جب کسی بڑے نے کسی کام کا تھم دیا تواوب کے بجائے تھم کی تھیل کو مقدم رکھا۔

### بڑے کے حکم پرعمل کرے

مثلاً فرض کروکدایک برابررگ فخص ہاور وہ کمی امّیازی جگہ جیسے تخت وغیرہ پر جیفا ہا ان بررگ نے کماکہ، پر جیفا ہا ان بررگ نے کماکہ، بدائی! تم یمان میرے پاس آ جاؤ۔ تواس وت اس کی بات بان لینی چاہئے اگر چہ اوب کا تقاضہ یہ ہے کہ پاس نہ جیٹے، دور ہو کر جیٹے، اس کے پاس تحت پر جاکر جیٹے جانا اوب کے فلاف ہے۔ لیکن جب بروے نے تکم دے کر کمہ ویا کہ یمان آ جاؤ تواس وقت تعظیم کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کے تکم پر عمل کرے، چاہے ول جس یہ بات بری لگ ری ہو کہ میں بروے کے باکل قریب جاکر جیٹے جاؤں۔ اس لئے کہ اوب کے مقابلہ جس تھم کی اور مقدم ہے۔

### دین کاخلاصہ "اتباع" ہے

میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سارے وین کا فلامہ ہے اتباع، بڑے کے تھم کو بانا، اس کے آگے سرتسلیم فم کر دینا، اللہ کے تھم کی اتباع، اللہ کے رسول کے تھم کی اتباع، اور اللہ کے رسول کے وارثین کی اتباع، بس وہ جو کمہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، چاہے فلاہر میں وہ بات تمہیں اوب کے فلاف معلوم ہو۔

### حضرت والدصاحب"كي مجلس ميس ميري حاضري

حضرت والد صاحب رجمت الله عليه كي مجلس الوكو كون جواكرتي تقى الله كا القديم الله كا واقعد الله الله كا الله الله كا ال

### حضرت تعانوی کی مجلس میں والد صاحب کی حاضری

والد صاحب فرانے گے کہ آیک مرتبہ حضرت تعاوی رحمتہ اند عاید کی مجلس ہو
رہی تھی۔ اور وہاں ای طرح کا قصہ پیش آیا کہ جگہ نگ ہوگئ اور بھر گئی اور جس ذرا آ اخیر
سے پہنچا اور تو حضرت والا نے فرایا، کہ تم یماں میرے پاس آ جاتو، میں کچھ جھکنے لگا کہ
حضرت کے بالکل پاس جاکر بیٹے جاتو تو حضرت والا نے دوبار و فرایا کہ تم یماں آ جاتو، پھر
میں تہیں ایک قصہ سناؤں گا۔ حضرت والد صاحب فراتے ہیں کہ پھر میں کس طرح پہنچ
گیا۔ اور حضرت والا کے پاس جاکر بیٹے گیا۔ تو حضرت والا نے آیک قصہ سنایا۔

### عالمگیراور دارا شکوہ کے درمیان تخت نشینی کافیصلہ

تصدید سایا کہ مغل بادشاہ عائمگیرد حدہ اللہ علیہ کے والد کے انقال کے بعد باب
کی جائشین کا مسئلہ کھڑا ہو گیااور سے دو بھائی تھے۔ ایک عائمگیراور دو مرے داراشکوہ ، آبس
ٹی رقابت تھی۔ عائمگیر بھی اپ باپ کے جائشی اور بادشاہ بننا چاہتے تھے اور ان کے
بھائی داراشکوہ بھی تخت کے طالب تھے ، ان کے ذمائے بیں ایک بزرگ تھے ، دونوں نے
ادادہ کیا کہ ان بزرگ سے جاکر اپنے حق میں دعاکر ائی جائے۔ پہلے داراشکوہ ان بزرگ
کے پاس ذیارت اور دعا کے لئے بہنچ ، اس وقت وہ بزرگ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ، ان
بزرگ نے داراشکوہ سے کماکہ یمال میرے پاس آ جاتی اور تحت پر بیٹھ جاتی واراشکوہ
بزرگ نے داراشکوہ سے کماکہ یمال میرے پاس آ جاتی اور تحت پر بیٹھ جاتی واراشکوہ
نے کماکہ ضیں حضرت، میری مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس تحت پر بیٹھ جاتی ، واراشکوہ
میں تو یمال نے بی ٹھیک ہوں ، ان بزرگ نے پھر کماکہ میں حمیس با رہا ہوں ، یمال
آ جائز۔ لیکن دہ نہیں مانے ، ادر ان کے پاس نہ گے اور دہیں بیٹھے رہے۔ ان بزرگ نے
فرایا کہ اچھا تمہاری مرضی ، پھر ان بزرگ نے ان کو جو تھیجت فرمانی تھی وہ فرمادی اور وہ

ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد عالمگیر آگئے۔ وہ جب سامنے نیچ بیٹنے گئے تو ان بزرگ نے فرایا کہ تم یساں میرے پاس آ جاؤ وہ فوراً جلدی ہے اٹھے اور ان بزرگ کے پاس جا کر تخت پر بیٹھ گئے پھر انہوں نے ان کو جو تصیحت فرانی تھی وہ فرما دی جب عالمگیر "واپس چلے گئے تو ان بزرگ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے فرمایا کہ ان ووٹوں عالمگیر" واپس چلے گئے تو ان بزرگ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے فرمایا کہ ان ووٹوں بھائیوں نے تو خود ہی اپنا فیصلہ کر لیا۔ واراشکوہ کو ہم نے تخت پیش کیا۔ اس نے انگار کر ویا اور عالمگیر" کو پیش کیا تو انہوں نے لیا، اس واسطے دونوں کا فیصلہ ہو گیا۔ اب تخت شامی عالمگیر کو ملے گا چنانچہ ان کو بی ش گیا۔

میہ واقعہ حبزت تھاؤی" نے حفرت والد قدس اللہ مرد کو سنایا۔ (مواند

(موانع معرت تعاوى")

### حيل و جحت نه كرنا چاہم

یہ تو ایک باریخی واقعہ ہے۔ ہمر طال! ادب ہیہ ہے کہ جب بڑا کہ رہا ہے کہ ہیہ کام کر او، تو اس میں زیادہ حیل و جمت کرنا نھیک بات نہیں، اس ونت تعظیم کا تفاضہ میہ ہے کہ جاکر بیٹھ جائے، اس لئے کہ بڑے کے تھم کی حمیل ادب پر مقدم ہے۔

### بزرگوں کے جوتے اٹھانا

بعض اوقات سے ہوتا ہے کہ لوگ کسی بزرگ کے جوتے اٹھانا چاہتے ہیں اب اگر وہ بزرگ زیادہ اصرار کے ساتھ سے کسیں کہ سے جھے پند شیں۔ تو اس صورت ہیں بھی تعظیم کا تقاضہ سے ہے کہ چھوڑ وے اور جوتے نہ اٹھائے بعض اوقات لوگ اس میں چھینا جھٹی شروع کر دیتے ہیں اور بر سر پیکار ہوجاتے ہیں، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ اس لئے سہ مقولہ مشہور ہے کہ:

#### الامرفوت الادب

حم کی تعیل اوب کے نقاضے پر مقدم ہے براجو کے اس کو بان او، ہاں! ایک دو مرتبہ بزرگ ہے ہے کہ دھنے کی مفائقہ نہیں کہ حضرت! جھے اس خدمت کا موقع دیجے لیکن جب بڑے لئے کا حکم ہی وے دیا تو اس صورت میں حکم کی تعیل ہی واجب ہے۔ وہی کرنا چاہئے، عام طلات کا دستور می ہے جس کام کا حکم دیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے، صحابہ کرام کا معمول مجی می ہے۔

### صحابہ کرام کے دو واقعات

البتراس واقعہ میں جو آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے دعفرت اور سلم ملی اللہ علیہ وسلم نے دعفرت اور کر صدیق رضی اللہ تعالی عندے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر کوڑے رہو۔ لیکن صدیق اکبرر منی اللہ عنہ جینے ہٹ مجے اور اوب کے تقاضے پر عمل کیا اور تھم نہیں ما اقواس مسلی اللہ تم کے واقعات پورے عمد صحابہ میں صرف دو لحقے ہیں کہ حن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا، لیکن صحابہ نے اوب کے نقاضے کو تھم کی جیل پر مقدم رکھا، ایک تو

### مى واتعد ب اور ايك واتعد حطرت على رضى الله عند كا ب-

### خدا کی قتم! نہیں مٹاؤل گا

ملح صدیب کے موقع پر جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کہ کے ورمیان صلح نامد لکھا جار اتھا تو حضرت علی رضی اللہ عند کو آپ نے باایا کو تم لکھو، انہوں نے نرایا کہ ٹھیک ہے جب معلدے کی شرائط لکمنی شروع کیں تو معزت علی رمنی اللہ عند نے ملک نامہ رکھا "بم اللہ الرحل الرحم " وجو فقص كفارى طرف سے ملحى شراتط ط كرية أيا تعار اس في كماكه نهي بم قو "بم الله الرحن الرحيم" في الكين وي كے اور جول كريد ملح المد دولول كى طرف سے ہوكا، اس لئے اس ميں الى بات ہونى چاہے جس پر دونوں متنق ہوں۔ ہم "بم الله الرحم " سے اپنے کام کا آغاز سُن كرت بم أو" باسمك اللهم "كعة بن- زمانه جاليت من بمي اوك "بم الله الرحمٰن الرحيم" ك يجائ " باسمك اللهم " لين "ائ الله! آب ك الم ے ہم شروع كرتے ہيں" لكھتے تھے۔ اس لئے اس نے كماكہ اس كو مناوي اور باسمك اللهم تكمين - توصفو الدس صلى الله عليه وسلم في معزت على رضى الله عندس فرایا که ملے لئے اس می کیافرق بڑا ہے، " باسمک اللهم "مجی اللہ تعلی کا ام ب چاوده منادواور به لکه دور حضرت على رضى الله عند في باست كاللهم " لكه ويا- اس ك بعد حضرت على رضى الله عند في يد لكمنا شروع كياكه " بيه معلمه ب جو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اور سرداران مکد کے در میان طے پایا۔ " کفار کی طرف سے جو نمائندہ تھا، اس نے مجراعتراض کیا کہ آپ نے بیالفظ " محر" کے ساتھ "رسول اللہ" کیے لکھ و یا؟ اگر ہم آپ کو "رُسول الله " مان لیس تو پھر جھڑائی کیا، سلواجھڑا تواس بلت برہے لہ ہم آپ کورسول تنکیم نمیں کرتے، لنذاب معلمیہ جس پر آپ نے "محر" کے ماتھ "رسول الله" مجى لكھا ہے۔ ہم اس ير دستناشيس كريں گے۔ آپ صرف يد لکھیں کہ "مید معلدہ جو محد بن عبداللہ اور سروران قریش کے ورمیان طے پایا۔" تو پھر حضور صلى الله عليه وسلم في حضرت على رضى الله تعالى عندس فرمايا- " علو، كولى بات نسِ، تم توجمے اللہ كار مول مانتے ، واس كے " محر " كے ماتھ "رسول اللہ كالفظ منا دو

اور "محر بن عبدالله" لكى دو- " حضرت على رصى الله عند في ملى بات تومان لى تمى اور "محر بن عبدالله" لكى دو ياتفا - ليكن جب حضور الله الرحل الرحل الرحم " كر بجائ " باسمك اللهم " لكى دياتفا - ليكن جب حضور سلى الله عليه وملم في يه فرما ياكه " محر رسول الله" كاث كر " محر بن عبدالله" لكى دو - تو حضرت على رضى الله عند في واقع خدا كى تتم جن لفظ "رسول الله "كونسين مناوى كا" حضرت على رضى الله عند في مناف سا الكاركر ديا - "رسول الله عند على وضى الله عند في مناف سا الكاركر ديا - المخضرت صلى الله عليه وسلم في مناوى كا چناني وه عمد عامد آب في ان سال كراي الله عند مناق وست مبارك سارسول الله كالفظ منا ديا -

(ميح مسلم، بب ملح الحدبسة، مديث نبر١١٣٣)

ار حکم کی تعمیل اختیارے باہر ہو جائے

یمال بھی ہی واقعہ ہوا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوجو تھم دیا تھاانہوں نے اس کی تھیل ہے انکار فرمایا اور بظاہریوں لگائے کہ اوب کو تھم پر مقدم کر لیا۔ حلائکہ تھم اوب پر مقدم ہے اس کی حقیقت سمجھ لیجے کہ اصل تاعدہ تو وہی ہے کہ برا جو کہ رہا ہے اس کو مانے ، اور اس کی تھیل کرے ، لیکن بعض او قات انسان کمی حالت ہے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے تھم کی تھیل کر نااتھیل سے باہر ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس کے اندر اس کام کی استطاعت اور طاقت ہی نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر وہ اس کام سے چھے ہٹ جائے تو اس پر یہ نہیں کما جائے گا کہ اس نے تا اس وقت اگر وہ اس کام سے چھے ہٹ جائے تو اس پر یہ نہیں کما جائے گا کہ اس نے تا فرانی کی بلکہ اس پر یہ تھم صادت آئے گا کہ " لا اُنکیفٹ اسٹی کر شرے تو پہلے واقعہ میں حضرت نقائل کمی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کر تے۔ تو پہلے واقعہ میں حضور معلی کہ اور اور ابو تی فرا دیا کہ یہ بات میرے بس سے باہر تھی کہ حضور صلی انٹہ علیہ وسلم کی مجبت میں استے مغلوب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبت میں استے مغلوب اللہ عظر کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " کے نام سے "درسول اللہ" کا لئل شے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " کے نام سے "درسول اللہ" کا لئل شے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ " کے نام سے "درسول اللہ" کا لئل منادیں، اس واسطے انہوں نے منانے سے انکار کر ویا۔

یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

لیکن اصل تھم وہی ہے کہ محبوب جو بات کیے اس کو مانو، اپنی نہ جلاؤ، وہ جس طرح کرے دے اس کے مطابق عمل کرو ۔

> نہ ہی ہجر انجا نہ ہی وصال انجا ہے یار جس مال میں رکھے وہی مال انجا ہے

۔ عشق تشکیم و رضا کے ہاموا پچھ بھی شیں وہ وفا سے خوش نہ ہوں تو پھر وفا پچھ بھی شیں اگر ان کی خوشی اس میں ہے کہ میں ایسا کام کروں جو بظاہراد ہے خان لگ رہا ہے تو پھر دی کام بمتر ہے جس کے اندر ان کی خوشی ہے اور ان کی رضا ہے۔

خلاصه

بسر حل! الم نودی جو یمال به حدیث لائے جی، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لائے جیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے جھڑے نمٹانے کی اور ان کے ورمیان آپس میں صلح کر انی کی آئی اہمیت تھی کہ نماز کا جو وقت مقرد تھا، اس سے آپ کو چکھ در بھی ہوگئی۔ لیکن آپ اس کے اندر مشنول رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس کے جھڑوں سے محفوظ رکھے۔ آپین

وَآخِرُوكُ عُوانًا آنِ الْحَمَدُ بِشَهِ رَبِ الْعَالَمِينَ



خطاب: جسس مولانامفتي محمد تقى عناني مر تلام

ىنبطورتىب: محمر عبدالله ميمن-

مقام آریخ و وقت: جناب بوسف غنی صاحب کے مکان واقع کلنش کراچی میں ہوا

جو تجارت ہم کر رہے ہیں اگر ہم چاہیں تواس تجارت کو جنت تک پنچنے کاراستہ بھی بنا سکتے ہیں انبیاء علیم السلام کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں توجنم تک پنچنے کاراستہ بھی بنا سکتے ہیں اور فساق و فجار کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا میہ ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کونساراستہ افتیار کرتے ہیں؟

### بسيعان التحوالتجيية

# تجارت دین بھی، دنیا بھی

الحمديث نحمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرويم انفسنا ومن بيشات اعمالنا ، من يهدة الله فلا هاد ونشهد ان الاالله وحدة الاشريك له ، ونشهد ان سبدنا و نسينا و مولانا محمدًا عبدة وي سوله .

ا مابعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيد، بسب الله الرحل الرحيد يا ايها الذيب كمنو التقوالي وكونوام الصادقين.

(118 - 34 5 1 7 1 )

وقال رسول الله مسل الله عليه وسسلم: الناجل الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء-

(تفكى، كتب البيوع، بب اجاء في التجارة، حديث نبر١٢٠١)

وقال برسول الشه صلوات عليه وسلم النجار يحفرون يوم القيامة فجارًا الامن ما اتقى وبر وصد ق آمنت بالله صدق الله دولانا العظيم وصدق برسوله النبى الحرميم وغن على ذالك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

### مسلمان کی زندگی کا بنیادی پقر

یزرگان محرم و براوران عزیر! پہلے بھی ایک مرتبہ بھائی امان اللہ صاحب کی وعوت پر میری بیال ماضری ہو چک ہے، اور یہ ان کی اور دوستوں کی مجت کی بات ہے کہ دوبارہ ایک ایراجاع انہوں نے منعقد فرمایا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ بچھلی مرتبہ جس طرح کچھ سوالات کئے گئے تھے، جن کا میری اپنی ناقص معلومات کی حد تک جو جواب بن پڑایتا، وہ دیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ آج بھی ای سم کی مجلس ہوگی، کوئی تقریر یا بیان چیش نظر منیس تھا۔ لیکن بمائی صاحب فرمارہ میں کہ ابتداء میں دین کا در ایمان دیقین کی باتیں ہو جائیں۔ تو دین کی بات بیان گرنے ہے تو بھی ان انگر نہیں ہو سکا، اس لئے کہ دین جائیں۔ تو دین کی بات بیان کو جے، اللہ تعالی ہمیں ای پھر کو معنبوطی سے تھا سنے کا ویشن مطافرہائے۔ آجن

### آجروں کا حشر انبیاء کے ساتھ

اس جمع میں جو دوست واحباب موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر کا تعلق چونکہ تجارت سے ہے۔ اس لئے اس وقت حضور اقد س صلی الله کی دو حدیثیں میرے ذہن میں آئیں۔ اور چرقر آن کریم کی ایک آیت بھی میں نے تلاوت کی، جس سے ان دونوں حدیثیں بظاہر متفاد دونوں حدیثیں بظاہر متفاد معلوم ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں نی کریم سرور دو معلوم ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں نی کریم سرور دو عالم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

الناجر الصدوف الأمين مع النبين والصديقين والنفلااء

جو ناجر تجارت کے اندر سچائی اور امانت کو انقیار کرے تو وہ قیاست کے دن انبیاء صدیقین لور شداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تجارت جس کو جم اور آپ دنیا کا ایک کام سجھتے ہیں۔ اور دل میں یہ خیل رہتا ہے کہ یہ تجارت جم اپنے ہیٹ کے فاطر کر رہے ہیں، اور اس کا بظاہر دین ہے کوئی تعلق نمیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمارہ ہیں کہ اگر آجر میں دو باتیں پائی جائیں۔ ، ایک یہ کہ وہ صدوق ہو، اور ایمن ہو، صدوق

ك لفظى معنى بين "سيا" اورامين كم معنى بين "المنت دار" أكريد دو مفين اس مين بائى جأس تو قيامت ك دن وه انبياء ك ماته الفيايا جائ كار الك سيائى، اور الك المات.

### آجروں کاحشر فاجروں کے ماتھ

اور دوسری مدے جو بقاہراس کے متعاد ہے۔ وہ سے کہ:

التجاد يحشرون يومرالقيامة فجاذا الامن اتفى وبروصدق

" تجار" آیامت کے دن فلر بناکر اٹھائے جائیں گے، " فبر " فاہر کی جمع ہے، اللہ خاتر کا جمع ہے، اللہ خاتر کا دوالت موائے اللہ خاتر کا دوالت موائے اللہ خاتر کا دوالت کی دوالت کا دوالت کا

### تاجرول کی دو قشمیں

یہ دونوں مدیثیں انجام کے لحاظ سے بظاہر متفاد نظر آتی ہیں کہ پہلی مدیث ہیں فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ ہو تکے، صدیق اور شداء کے ساتھ ہو تکے۔ اور دوسمی مدیث میں فرمایا کہ فساق اور فبلر کے ساتھ ہو تکے، لیکن الفائل کے ترجمہ ی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حقیقت میں دونوں مدیثوں میں کوئی تعناد نمیں ہے۔ بلکہ آجروں کی دو تسمیں بیان کگٹی میں ایک تسم دہ ہے جو انجیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی، اور آیک تسم دہ ہجو فاجروں اور فاستوں کے ساتھ ہوگی۔

اور وونوں قسمول جس فرق بیان کرنے کے لئے جو شرائط بیان فرائیں وہ یہ ہیں کہ سپال ہو، المات ہو، تقوی ہو، نیکی ہوتو پھروہ آبر پہلی سم جس واخل ہو اور اس کو انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر یہ شرائط اس کے اندر نہ ہوں، بلکہ صرف بید حاصل کر نا مقصود ہو۔ جس طرح بھی ممکن ہو، چاہ ووسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈائل کر ہو، وحو کہ دے کر ہو، فریب وے کر ہو، جموث بول کر ہو، دعا دے کر ہو، کسی بھی طریقے سے ہوتو پھروہ آبر دوسری سمی میں واخل ہے کہ اس کو فاستوں اور فاہروں کے طریقے سے ہوتو پھروہ اور فاہروں کے

ماتر افعايا جائے گا۔

تجارت جنت كاسب ياجنم كاسب

اگران دونوں حدیثوں کو ہم ملاکر دیکھیں توبات واضح ہو جاتی ہے کہ جو تجارت ہم
کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں تواس تجارت کو جنت تک چنچنے کا راستہ بنالیں، انبیاء
علیہ السلام کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیں، اور اگر چاہیں تواسی تجارت کو جشم کاراستہ
بنالیں اور فساتی فجار کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس
دوسرے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آھن

### ہر کام میں دو زادیے

اور یہ بات صرف تجارت کے ماتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بینے کام ہیں۔ خواہ وہ ملازمت ہو، خواہ وہ تجارت ہو، خواہ وہ زراعت ہو، یا کوئی اور دنیا کا کام ہو، ان سب میں میں بات ہے کہ اگر اس کو انسان ایک ذاویۓ سے اور ایک طریقے سے دیکھے تو وہ دنیا ہے، اور اگر دو سرے زوائے سے دیکھے تو وی دین بھی ہے۔

زاويه نگاه بدل ديس

ید دین در حقیقت صرف زاوید نگاه کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر آپ وی کام در مرے زادیہ سے کریں، دوسری نیت سے کریں، دوسرے نداوے سے کریں، دوسرے نظر آری تھی۔ دین بن جل دوسرے نظر آری تھی۔ دین بن جل ہے۔

کھانا کھانا عبادت ہے

اگر انسان کمانا کھارہا ہے۔ توبظاہر انسان اپنی بھوک دور کرنے کے لئے کھانا کھا رہا ہے۔ لیکن اگر کھانا کھاتے وقت سے نیت ہو کر میرے نفس کا جھے پر حق ہے۔ میری ذات كا، ميرے وجود كا مجھ پر حق ہے۔ اور اس حق كى ادائيگى كے لئے على يہ كھانا كھار با ہوں ، اور اس لئے كھذم اموں كہ اللہ تبذك و تعالى كى ايك تعت ہے اور اس تعت كا حق بے ہے كہ عيں اس كى طرف اشتياق كا اظهار كروں ، اور الله تعالى كا شكر اداكر كے اس كو استعمال كروں - تو وہى كھانا جو بظاہر لذت حاصل كرنے كا ذريعہ تھا اور بظاہر بھوك دور كرنے كا ذريعہ تھا۔ بورا كھلا دين اور عمادت بن جائے گا۔

### حضرت ابوب عليه السلام اور سونے كا تنكيال

لوگ سیحے ہیں کہ دین ہے ہے کہ دنیا چھوڈ کر کمی گوشے میں بیٹے جاتی اور اللہ اللہ کرو، ہیں ہی دین ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، کون مسلمان ہے جوان کے نام ہے واقف نہیں ہے۔ بڑے ذہر دست توفیر اور بری ابتا اور آزائش ہے جوان کے نام ہے واقف نہیں ہے۔ بڑے ذہر دست توفیر اور بری ابتا اور آزائش سے گزرے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ منجے بخل ی میں مروی ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ ایک مرتبہ وہ صل کر رہے ہے۔ اور طنسل کے ور ران آسان سے ان پر مسلم فروی کی تطوی کی تطوی کی بارش شروع ہوگی، تو حضرت ابوب ملیہ السلام طنسل کو چیوڑ تھا اگر کر سے ان میں ایوب علیہ السلام ہے ہو تھا کہ اے ایوب اکیا ہم نے آم کو پہلے ہی ہے شار خمین نہیں ایوب عابہ السلام ہے ہو تھا کہ اے ایوب اکیا ہم نے آم کو پہلے ہی ہے شار خمین نہیں دے رکھی ہیں؟ تہماری ضروریات کا مراز انتظام کر رکھا ہے۔ مرازی کھا ت اور تعلی میں جواب ویا کہ باے پروردگار ہے۔ بو جواب ویا کہ باے پروردگار

ا الاغنى بى عن بدكتك"

جب آپ میرے اوپر کوئی نفست نازل فرمائیں تو یہ بات اوب کے فارف ہے کہ یں اس سے بے نیازی کا اظہار کروں ، جب آپ خود اپنے نفش سے یہ نفت عطافرا دے میں تو اب آکر میں جیٹے اور یہ کموں کہ جھنے یہ سونا چائدی نمیں چاہتے میں تو اس پر نموکر مار آ بوں تو یہ اور یہ کاول بات ہے۔ جب آپ دے رے میں تو میرا یہ فرض ہے کہ جس اشتیاق کے ساتھ اس کو اول ، اس کی بقیر پینچانوں اور اس کا شکریہ اوا کروں۔ اس علی میں آئے میں آئے بڑھ کر ان کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ ایک پینجری آز ائن تھی۔

ورند اگر کوئی عام قتم کا خنگ دیندار ہو آ تو وہ یہ کمتا کہ جھے اس کی ضرورت نہیں۔ جس تو اس دنیا کو ٹھو کر ہل آ ہوں۔ لیکن وہ چو تکہ حقیقت سے دائف تھے۔ اور جانتے تھے کہ می چزاگر اس نقلہ نظر سے حاصل کی جائے کہ میرے پرور دگار کی دی ہوئی ہے، اور اس ک نعت ہے۔ جس اس کی قدر پہچاوں۔ اس کا شکر اواکروں ، تو پھریہ و نیان میں ہے۔ بلکہ یہ دین ہے۔

(ميم بخارى كتلب الغيل بلب من اغتسل عميانا وصد في الخلوة صديث تمر ٢٥٩)

### نگاہ نعمت دینے والے کی طرف ہو

ہم لوگ پانچ جمل تھے، اور سب برسر روز گر اپنے اپنے کام میں گلے ہوئے تے۔ بھی بھی عید وغیرہ کے موقع پر جب ہم اکھنے ہوتے تو معزت والد صاحب ہمیں بعض او قات حمیدی دیا کرتے تھے، وہ عیدی بھی ۲۰روپ، بھی ۲۵ روپ اور بھی ۳۰ روپ ہوتی۔ بھے یاد ہے کہ جب والد صاحب ۲۵ روپ ویتے تو ہم کہتے کہ نہیں، ہم ۱۳ روپ لینکے، اور جب وہ ۳۰ روپ دیتے تو ہم کہتے کہ نہیں،

، ہم ۳۵ روپے لینکے ، اور تقریباً یہ صورت ہر

گریس ہوتی ہے کہ اولاد چاہے جوان ہوگی ہو۔ بر سردوز گلہ ہوگی ہو۔ کماری ہولیکن اگر باپ دے رہا ہے تواس ہے گل کی کر مانتھتے ہیں کہ اور دیدیں، اور اب وہ باپ کی طرف ہے جو ہیں کہ اور دیدیں، اور اب وہ باپ کی طرف ہے جو ہیں ہوگئی حیثیت نہیں تھی، اس لئے کہ ہم میں سے ہر بحائی ہزاروں روپ کمانے والا تھا۔ لیکن گھر اس ۳۰ روپ کا شوق، رغبت، اشتیاق اور اس کو ماصل کرنے کے لئے بل بلر مجلنا یہ سب کوں تھا؟ بات وراصل یہ ہے کہ نگاہ اس دوپ پر نہیں تھی کہ ۳۰ روپ لل رہے ہیں۔ بلکہ نگاہ اس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی۔ کہ وہ ۳۰ روپ کس دینے والے ہاتھ سے ال رہے ہیں۔ بلکہ شفقت کا اظہار ہے، یہ کی طرف سے اس رہے ہیں۔ اور یہ ایک مجت کا اظہار ہے، یہ ایک شفقت کا اظہار ہے، یہ ایک شفقت کا اظہار ہے، یہ کی تعرب کی تعرب کی خوج ہیں۔ اور یہ ایک مجت کا اظہار ہے، یہ ایک شفقت کا اظہار ہے، یہ کی تعرب کی تعرب

ر کھ دینے کہ میر میرے باپ کے دیئے ہوئے ہیں۔ اگر وہی ۳۰ روپے کسی ووسرے آ دگ کی طرف سے ملیں، لور انسان اس میں لائج اور ر غبت کا اظہار کرے۔ اور اس سے کئے کہ جھے ۳۰ ورپ کے بجائے ۳۵ روپے وو، تو یہ شرانت اور مردت کے خلاف سے۔

### اس کانام تفوی ہے۔

وین در حقیقت زاوید نگاه کی تهدیلی کا نام ہے۔ اور یمی زاوید نگاہ جب بدل جاتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں اس کا نام تقوی ہے لینی میں دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں، اللہ کے چاہ کھارہا ہوں، اللہ کے حکم رہا ہوں، اللہ کے حکم ارہا ہوں، اللہ کے مطابق کر رہا ہوں، میں چیزاگر ادکام کے مطابق کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی کی مرضی چیش نظرر کھ کر کر رہا ہوں، میں چیزاگر حاصل ہو جائے تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ تقوی آگر پیدا ہو جائے، اور پھراس تقوی کے ماتھ تجارت کریں، تو یہ تجارت و نیا نہیں، بلکہ یہ دمین ہے۔ اور یہ جند سے پہنچانے والی ہے۔ اور نہیوں کے ساتھ حشر کرانے والی ہے۔

## صحبت سے تقوی حاصل ہو آ ہے

عمواً دل میں آیک سوال پراہو آئے کہ تعوی کس طرح حاصل ہو؟ یہ زاویہ نگاہ کس طرح بدلا جائے؟ تواس کے جواب کے لئے میں نے شروع میں یہ آیت تلاوت کی متمی کہ:

یا ایھا الذیت آمنوا اتقوالت و کونوا مع الصادقین اے ایمان والو! تقوی افتیار کر واور قرآن کریم کا اصول سے ہے کہ جبور کی کام کے کرنے ناکل والو! تقوی افتیار کر واور قرآن کریم کا اصول سے ہے کہ ور ایسارات بتایا کام کے کرنے ناکل ویا ہے کہ اور ایسارات بتایا ہے جو دار کے اور آپ کے لئے آسان ہوتا ہے ، اور یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ وہ محمن کی کام کا حکم نہیں ویتے بلکہ ماتھ میں ہلای ضرور یات، ہلای حاجم نہیں ویتے بلکہ ماتھ میں ہلای ضرور یات، ہلای حاجم اور ہلای کروریوں کا احمال ذیا کر ہلاے لئے آسان راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کروریوں کا احمال ذیا کر ہلاے لئے آسان راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو تقوی حاصل

کرنے کا آسان راستہ ہادیا کہ وہ کونوا مع الصاوقین " ہے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، یہ صحبت بہر ہوگا کہ تمہارے اندر خور تعقی پردا ہو جائے گا۔ دیسے تہر ماصل ہوگی تواس کا بالآخر بھیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر خور تعقی پردا ہو جائے گا۔ دیسے تھاب میں تقوی کی شرائط پڑھ کر تقوی اختیار کر نے کا کوشش کرد ہے تو یہ راستہ بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہالد یا کہ جس محفی کو اللہ تعالی نے تقوی کی دولت عطافر بائی ہو دوسرے لفظوں میں یہ ہتا دیا کہ جس محفی کو اللہ تعالی محبت اختیار کر لو۔ کیونکہ محبت کالازی بھیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس محفی کی محبت اختیار کی جاتی ہے۔ اس کارنگ رفتہ رفتہ انسان پرچڑھ جاتا ہوتا ہے۔

### ہدایت کے لئے صرف کتاب کافی نہیں ہوتی

اور دین کو حاصل کرنے اور دین کو سیحفے کا بھی ہی راستہ ہے، نی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تشریف لائے۔ ورنہ سید ھی بات تو یہ تھی کہ صرف قرآن کریم بازل کر دیا جا آ، اور مشرکین کھ کا مطابہ بھی ہی تھا کہ ہمارے اوپر قرآن کریم کیوں نازل نہیں ہو آ؟ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ کتاب اس طرح نازل کر دیے کہ جب اوگ صبح بیدار ہوتے تو ہر شخص بہت اچھا اور خوبصورت بائنڈ تک شدہ قرآن کریم اپنے سربانے موجود پا آ۔ اور آسان سے آواز آجاتی کہ یہ کتاب تسادے لئے بھیج دی گئی ہے۔ اس پر عمل کرو تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا، لئے بھیج دی گئی سب ساتھ ایک رسول کے بغیر نہیں بھیجی، ہر کتاب سے ساتھ ایک رسول کی بغیر اسول کے نغیر آئے ہیں۔ لیکن کتاب بغیر رسول کے نغیر آئے ہیں۔ لیکن کتاب بغیر رسول کے نغیر آئی ہوجا ہے، رسول نو کتاب کے بغیر آئے ہیں۔ لیکن کتاب بغیر رسول کے نغیر آئی ہوجا ہے، رسول نو کتاب کے بغیر آئے ہیں۔ لیکن کتاب بغیر رسول کے نئیں آئی، کیوں ؟ اس لئے کہ انسان کی ہوایت اور رہنمائی کے لئے، اور اس کو کسی خاص رنگ پر گھال نے کے لئے صرف کتاب بھی کانی نہیں ہوتی۔

صرف کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بننے کا نتیجہ

اگر کوئی شخص جاہے کہ میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹرین جاؤی، اور

پراس نے دہ کتب پڑھ لی، اور اس کو سمجھ بھی لیا، اور اس کے بعد اس نے ڈاکٹری اور علاج شروع کر دیا تو سوائے قبر ستان آباد کرنے کے وہ کوئی فدمت انجام نہیں دے ملکا۔ جب تک وہ کسی ڈاکٹری معبت اختیار نہ کرے ، اور اس کے ساتھ کچھ دت تک رہ کر کام نہ کرے ، اور اس کے ساتھ کچھ دت تک رہ کر کام نہ کر کام نہ کرے ، اس وقت تک وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اور میں تو آگے پڑھ کر کہتا ہوں کہ بازلر میں کھانا پانے کی ترکیبیں تکمی ہوئی کہ بازلر میں کھانا پانے کی ترکیبیں تکمی ہوئی ہیں ۔ پاؤاس طرح بنتی ہے ، قور مہ ایسے بنتی ہے ، اب اگر ایک خص صرف وہ کتاب اپ سامنے رکھ کر ہریائی بنتا چاہے گاتو خدا جانے وہ کیا ملخوبہ تیار میں کر سک کے جب کہ کمی ماہر کے ساتھ رہ کر اس کی ٹرینگ حاصل نہ کی ہو۔ اور اس کو سمجھانہ ہو، اس وقت تک وہ ہریائی تیار نہیں کر سکا۔

## متقی کی صحبت اختیار کرو

یں معللہ دین کا ہے کہ صرف کتاب انسان کو کسی دین رنگ میں و حالئے کے
لئے کائی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی معلم اور حربی اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس واسطے انبیاء
علیم السلام کو بھیجا گیااور انبیاء علیم السلام کے بعد صحابہ کر ام کویہ حرب حالم کی صحبت
کے کیا معنی ہیں؟ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ما اللہ اند علیہ وسلم کی صحبت سے المثانی ۔ انہوں نے جو مصل کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ عابہ وسلم کی صحبت سے عاصل کیا، پھر اسی طرح تابعین نے صحبت سے اور شع تابعین نے تابعین کی صحبت سے مصل کیا، پھر اسی طرح تابعین کی صحبت سے اور شع تابعین نے تابعین کی صحبت سے مصامل کیا توجی و یہ اس کا آسان میں صحبت کے ذریعہ پہنچا ہے، لنذا اللہ تعالی نے بھی مصامل کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان مسلم کرنے کا راستہ یہ بتا دیا کہ اگر تقوی صاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان مسلم کرنے کا راستہ یہ بی کہ کسی متق کی صحبت کا اختیار کرو، اور پھر اس صحبت کے نتیج ہیں اللہ تعالی مسلم کرنے کی توقی میدا فرما دیں صحب اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سمجھ کر اس پر مسلم کرنے توقی عطافر ہائے۔ آمین۔

وآخو دعوانا إن الحمد بنه رب العالمين





خطاب: جشس حفرت مولانا محر تنتی عثانی صاحب مد ظلم العالی الدر ترتیب: محمد عبدالله میمن آریخ وقت: ۱۲ در مبر ۱۹۹۱ء بروز جعرات، بعد نماز عشاء - بر تقریب نکاح: فرزند حاتی محمد شیم صاحب ابنالوی - شفیق سنز مقام: فاران کلب، کلشن اقبال، کراچی

تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ اللہ کے سلمنے جواب و حمی کا احساس نہ ہو، لور اس بات کا ادراک نہ ہو کہ ایک ون ہمیں اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے ایک ایک قبل و قبل کا جواب دینا ہے، اس وقت فکر صحیح معنی میں ایک فحض دوسرے فحض کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہ شوہر بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ بیوی شوہر کا حق ادا کر سکتا ہے،

## خطبہ نکاح کی اہمیت

الحصد منه وکنی وستسلام علی عباد و الذبن اصطفیٰ ، امابعد: ابھی انشاء اللہ پر سرت تقریب کا آغاز ہونے والا ہے، جس میں تقریب کے دولهااور ولهن انشاء اللہ نکاح مسنون کے رشتے میں خسلک ہونے والے ہیں، اللہ تبذک و تعالی ان کے لئے اس رشتے کو مبارک فرمائے، آمین۔

شادی کی تقریبات

بھے ہے فرمائش کی گئی کہ نکاح پڑھانے سے پہلے بھے گزار شات آپ معزات کی خدمت میں بیش کروں، اگر چہ شادی بیاہ کی تقریبات آج کل کے ماحول کے لحاظ ہے کسی وعظ و نصیحت کی مجلس کے لئے موزوں نہیں، لیکن تقریب کو منعقد کرنے والے حضرات کی فرمائش ہے کہ اکثر حاضرین بھی اس موقع پر کوئی دین کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اس لئے تکم کی خاطر چند کلمات آپ معزات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔

خطبہ نکاح کی تین آیات

ابھی انشاء اللہ نکاح کے خطبے کا آغاز ہوگا، اور یہ خطب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی سنت ہے، نکاح بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت ہے، آپ نے ارشاد فرایا

اَلنِکَاحُ مِٹ سُنَّیِئ نکاح میری سنت ہے

(ابن ماجر، كتلب النكاح، بلب ماجاء في فعني الزكاح، مديث نبر ١٥١)

ران ہجہ حب سب بہ بابوی ہی سری المار کے اس کے اس کے اس میں سمان موری برادی ہے اس کے اس میں سمان میں سمان کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس میں ایجاب و قبول سے سمعقد ہو جاتا ہے ، اس خطبہ میں اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم ہے اس خطبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے ، حضور نبی کریم مسلی اللہ علیہ و سلم پر ورود بھیجا جاتا ہے ، اور عمو اقر آن کریم کی جوتی ہے ، حضور نبی کریم مسلی اللہ علیہ و سلم نے نکاح کے موقع پر سے تین آیتیں سلمان کو ایک علاوت کی جائے ، سب سے تین آیتیں سلمان کریم کی جائے ، سب سے خطبہ میں ان آیات کی سلمان کی جائے ، سب سے سلمان آیات کی سلمان کی جائے ، سب سے سلمان آیات کی سلمان کی جائے ، سب سے سلمان آیات کی سلمان کی جائے ، سب سے سلمان آیات کی سلمان کی جائے ، سب سے سلمان آیات کی سلمان کی جائے ، سب سے سلمان آیات کی سلمان کی جائے ، سب سے سلمان آیات کی سلمان آیات کی جائے ، سب سے سلمان آیات کی جائے ، سبمان آیات کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے ، سبمان آیات کی جائے کی ج

بالبهاالناس اتقوا ربك الذعب خلقكم من نفس واحدة وبغلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء والتقواالله الذى تساء لون به والارجام ان الله كان عليكمد قيرًا ( الرد ناء ا)

اس آیت کارجمہ یہ ہے کہ

وداكر الله كاواسط و عكر ما نكائب كه فداك واسط ميرايه حق د عدد) اور رشته داريول (ك حقوق) سي بعى درو (لين اس كاخيل ركوكر رشته داريول ك حقوق پايل نه بون پايس) اور الله تعالى تمار علم اعمل وافعال بر حكرال بين ( ده و كيد ربا ب كه تم كياكم رب بور اوركياكر رب بو)

يه بهلي آيت بجو خطبه نكاح من علادت كي جاتى ب، دوسرى آيت مورة آل

عران کی ہے، وہ سے:

با الهاالذيف اموااتقواالله حق تقاته ولاشوت الاوانتعر مماون ()

(مورة أل عران: ١٠٢)

اس کارجمہ یہ ہے کہ

اے ایمان والوں! اللہ ے ورو (جیسا کداس سے) ورف کا حق ب، اور تم ند مرو (موت ند آئے) محراس حالت میں کد تم اللہ کے قربال بر وار ہو۔

تيرى آيت جورسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه نكاح من تعليم فرمال، وا

يہ ہے کہ:

يا ايها الذين امنوا انتقوا الله وقولوا قولاسديدا (يسلح لكه اعمالكم و يغض لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاذ فوزا عظما ()

(ムーム・シャリティア)

اس کا ترجمہ یہ ہے کہ

اے انبان والو اللہ ہے ڈرو، اور (سیدمی) بھی بات کہو (اگر الله عند الله کے اور سیدمی بھی بات کمنے کی عادت ڈالو کے ) تو الله تعالیٰ تمارے تمام اعمال کو قبول فرمالیں گے ، اور تمهارے گنابوں کو معاند فرما دیں گے ، جو فحض الله اور اس کے رسول صلی الله علیہ

### وسلم کی اطاعت کرے گاتو وہ بری کامیابی عاصل کرے گا تنیوں آیتوں میں مشترک چیز

یہ تین آبتی ہیں جو حضور نی کریم، سرور دوعالم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

نظیہ نکاح کے موقع پر پڑھنے کی تعلیم دی، ان تینوں میں جو چیز قدر مشترک نظر آتی

ہ، اور جس کا حکم تینوں آبتوں میں سوجود ہے، وہ ہے "تقویٰ افتیار کرنا" تینوں
آبیوں کا آغاز اس حکم ہے ہورہا ہے کہ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور تفویٰ افتیار
کرد، یہ عقد نکاح کے موقع پر جو تفویٰ کا حکم دیا جارہا ہے۔ اور خاص طور پر تفویٰ افتیار
کرد، یہ عقد نکاح کے موقع پر جو تفویٰ کا حکم دیا جارہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یوں تو
کرنے کی آکید کی جارہ ہے، اور اس کو بار بار دھرایا جارہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یوں تو
انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لئے تقوی ایک لازی شرط ہے، جس کے
انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے اس شیس کر سکتا۔

### تقوی کے بغیر حقوق ادانہیں ہو سکتے

لیکن خاص طور سے نکاح کارشہ ایک ایس چیز ہے کہ اس کے حقوق اور اس کی برکات اس وقت تک حاصل نہیں کی جاسکتیں، جب تک دونوں فریقوں کے دل جن اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا خواب دی کا احساس نہ ہو، اور اس بات کا ادراک نہ ہو کہ ایک دن، ہمیں اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہو کر اسٹے ایک آئیل وضل کا جواب دینا ہے، اس وقت تک میں شانہ کے حضور حاضر ہو کر اسٹے ایک آئیل اوائیس کر سکتا، نہ شوہر یوی کا جن اداکر سکتا۔ نہ یوی شوہر کا جن اداکر سکتا ہے، نہ ایک رشتہ دار دو سرے دشتہ دار کا جن اداکر سکتا ہے ۔ نہ دوست دوست کا جن اداکر سکتا ہے، یہ جن اداکر نے کا واحد راستہ یہ ہے سکتا ہے۔ نہ دوست دوست کا جن اداکر سکتا ہے، یہ جن اداکر نے کا واحد راستہ یہ ہو کہ داکر احساس ہو، ورنہ محض تاؤں کے ذریعے حقوق نہیں احساس ہو، ورنہ محض تاؤں کے ذریعے حقوق نہیں دلائے جانے ہے، جب تک کہ جن دینے والے کے دل جس اس بات کا احساس نہ ہو کہ اگر دلائے جانے جن بحب تک کہ جن دینے والے کے دل جس اس بات کا احساس نہ ہو کہ اگر مصل نے دوسرے کا جن ملہ لیا تو شاید جس عدالت اور قانون نے یک جنوں ، لیکن اللہ تحالی میں حس نے دوسرے کا جن ملہ لیا تو شاید جس عدالت اور قانون نے یک جنوں ، لیکن اللہ تحالی میں دوسرے کا جن ملہ لیا تو شاید جس عدالت اور قانون نے یک جنوں ، لیکن اللہ تحالی میں دوسرے کا جن ملہ لیا تو شاید جس عدالت اور قانون نے یک جنوں ، لیکن اللہ تحالی

کے حضور حاضر ہو کر میں جواب دینے کی پوزیش میں شمیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے جو عذاب ہوگا، اس سے بچاؤ طرف ہے جو عذاب ہوگا، اس سے نیچنے کی جھنے آج می تیاری کرنی ہے اور اس سے بچاؤ کا سامان کرنا ہے ، جب تک بید احساس ولوں میں پیدانہ ہو، ایک وو مرے کے حقوق کی اوائی کی کا سوال پیدائسیں ہوآ۔ اوائیگی کا سوال پیدائسیں ہوآ۔

### تین آیتوں کی تلاوت سنت ہے

اس لئے خاص طور پراس نکاح کی تقریب کے موقع پر جو خطبہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا، اس میں ان تین آ بیوں علیہ وسلم نے مشروع فرمایا، اس میں ان تین آ بیوں کو مقرر فرما کر تقوی کی الد فرمای ہوں کو ہر انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور تقوی کا عمد کرتا ہے۔

### نیٔ زندگی کا آغاز

لیکن یہ موقع زندگ کا ایک دوراها ہے، جس میں ایک نی زندگی کا آغاز ہورہا ہے، زندگی میں ایک انقلاب آرہا ہے، اس وقت میں تقویٰ کے اس عمد کو دوبارہ آزہ کریں، ادر اس کی تجدید کریں، توان تین آیوں کو خلاوت کرنے کا در حقیقت میہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں صحیح طور پر سجھنے کی توثیق عطافرائے، ادر اس موقع پر تقویٰ حاصل کرنے کی فکر ادر اس کی کوشش کو آزہ کرنے کی توثیق عطافرائے۔ آمین۔

وَآخِنَ فَى السِلْعَ لُونِيْنِ مَالِكُونَا الْعُلَالِكُونَا الْعُلَالِيَانَ